The Contraction of the second second



·

v

تاليف: مركم بن صديق المي ماريم بن صديق المي نافعال نزيش بل ماريم الما أباذا ميرسريست اعلى وارة مراج منير أستنافير م أردوبالد لأكوز Ph: 37352022

## حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

مقام صديق اكبررضي اللهعنه حضرت على كرم الله وجهدك اقوال وروايات كى روشى مين مؤلف: نديم بن صديق اللمي بانی اداره سراج منیر ساعت:استاذ العلماء پيرخمدافضل قادري مدخله العالي نيك آبادمرا ژبال شريف

نظرتاني بروفيسرة اكتر محمدنو إزجيئر مين علوم اسلاميه يونيورشي آف تجرات اشاعت: جولائي،2016ء



# Marfat.com

## فهرست

|         |                                   | -       |
|---------|-----------------------------------|---------|
| صفحتمبر | مضامين                            | تمبرشار |
| -       | انتباب                            | 1       |
| 11      | تقريظ                             | 11      |
| 11      | مقدمه                             | 1       |
| 1/      | باباول                            | 2       |
| 1/      | تعارف سيدناصد بق اكبررضي الله عنه | 3       |
| 1/      | اسم ونسب                          | 4       |
| IA      | والدين                            | 5       |
| 7+      | ولادت ووفات                       | 6       |
| ۲۱      | كنيت والقاب                       | 7       |
| M       | ايمان ابو بكر                     | 8       |
| 44      | شيخ وتلامله ه                     | 9       |
| 1/1     | علمی مقام ومرتبه                  | 10      |
| ۳۲      | روایات ومرویات                    | 11      |

|            |                                                  | -    |
|------------|--------------------------------------------------|------|
| mm         | صفات وخصوصیات                                    | 12   |
| 20         | صحابیت                                           | 13   |
| ۳۸         | ایتاروقربانی                                     | 14   |
| MA         | انجرت                                            | 15   |
| <b>7</b> 9 | غزوات میں شرکت                                   | 16   |
| ۲۳         | فضائل صديق اكبررضي الله عنه قرآن كي روشي مين     | 17   |
| 62         | حدیث کی روشی میں                                 | 18   |
| ۵۲         | اقوال صحابه كى روشنى ميں                         | 19   |
| ۵۵         | مرتخلافت                                         | 20   |
| Pa         | ترفين                                            | 21   |
|            | بابدوم                                           | 22   |
| ۵۷         | حصرت صديق اكبرحضرت على رضى التُدعنهما كى نظر مين | 23   |
| ۵٩         | امت میں سے بہترکون                               | 24   |
| ۵٩         | افضلیت اور تقدیم خلافت اراده عِ خداوندی ہے       | -25  |
| 41         | آپ پرتفزیم موجب سزا                              | 26   |
| 20         | آب پرافضلیت کی حد                                | . 27 |

# Marfat.com

| ۷۲. | امامت وخلافت كازياده في داركون                       | 28 |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| ۸٠  | این ذات دنوع میں فاصل وممتاز                         | 29 |
| 1   | رسول الله مَا لَيْنَا جيساسيرت وكردار                | 30 |
| 94  | الله تعالى ابو بكريرهم فرمائ                         | 31 |
| 94  | جريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوى                    | 32 |
| 1+1 | حضرت علی کے حضرت صدیق اکبر حدیث میں شیخ              | 33 |
| 1+4 | اول جامع القرآن                                      | 34 |
| 1+9 | ابل جنت كيسردار                                      | 35 |
| III | امين ودنيات برغبت اورفكرا خرت ركضے والے              | 36 |
| 11/ | خضرت علی کاصدیق اکبر کی بیعت کرنا                    | 37 |
| ITT | ابوبكرصديق بى خلافت كابل تق                          | 38 |
| Irr | شان صدیقی میں کمی کی اجازت نہیں                      | 39 |
| 194 | رسول الله من في كان بان اقدس براكثر انا وابو بكروعمر | 40 |
| ١٣٣ | حضرت عباس على عدالت صديق اكبر مين                    | 41 |
| IPA | حضرت ابوبكرى رسول التدمنا فلل كي بعد خليف وحاكم      | 42 |
| ا۱۱ | حضرت صديق اكبركي استقامت                             | 43 |
| IMM | حضرت ابو بكر كاعمل بطور جحت                          | 44 |

|   |      | (64 20                                           | 45   | -           |
|---|------|--------------------------------------------------|------|-------------|
|   | 11/2 | حضرت ابو بكركي معيت نبوي وعلوي                   | 40   |             |
|   | 10+  | حضرت ابو بكركى ابل ببعت ہے محبت                  | 46   |             |
|   | 101  | حضرت ابو بكركي حضرت فاطمه يصلاقات                | 47   |             |
|   | 100  | حضرت صديق اكبركي بيعت مين تمام مسلمانو ل كي رضا  | 48   |             |
|   | 101  | حضرت على حضرت ابو بمركى نيكيول ميں سے ايك نيكى   | 49   |             |
|   | 14+  | يوم آخرت مين ذكر صديق اكبر                       | 50   |             |
|   | 144  | حضرت صديق اكبركي قرأت                            | 51   |             |
|   | 1417 | آپ اورآپ کاعبدمبارک سب سے بہتر                   | 52   |             |
|   | 142  | آپ کی حیات طیبهسنت نبوی مَنْ النّیم کے عین مطابق | 53   |             |
|   | 149  | ابوبكرجم سب سے افضل                              | 54   |             |
| 1 | 14+  | آپتمام صفات جمیلہ کے حامل                        | 55   |             |
| - | 14   | يارسول الله من الله من اسب يهد آب كے ليے         | 56   |             |
|   | 120  | بیعت کےعدم انکار پرفتم                           | • 57 |             |
|   | 141  | حضرت ابو بكركى افضليت ميں كوئى شك نہيں           | 58   |             |
| , | IAI  | آب سب سے پہلے مسلمان                             | 59   | <del></del> |
|   | IAY  | عار چیز دل میں سبقت                              | 60   |             |
|   | IA   | امامت وتقتريم صديق اكبر                          | 61   |             |

| IVA        | صديق اكبر كي صدافت نزول آساني                                  | 62 |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 19+        | بابسوم                                                         | 63 |
| 19+        | امين وبادى ومهدى وراجنما اوركامياب مرشد                        | 64 |
| 191        | مؤمن کے دل میں محبت علی و بعض ابو بکر جمع نہیں ہو سکتے         | 65 |
| 191        | سب سے افضل سب سے بہتر                                          | 66 |
| 1917       | ابوبكر بر بھلائی میں آگے                                       | 67 |
| 1914.      | ابوبكروعمرلوكول كے لئے آسانی جائے تھے                          | 68 |
| 197        | ابوبكروعم جنتي بين                                             | 69 |
| IAY        | حضرت ابوبكر في رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كاطريقه ابنايا | 70 |
| 19/        | لوگول میں سب سے بہاور                                          | 71 |
| <b>***</b> | جس كورسول الله منافيظ مقدم كريس است كون مؤخر كرسكتاب           | 72 |
| Y+1        | سب سے معزز وبلندورجداور دین پرقائم رہے والے                    | 73 |
| 141        | رسول الله متاليقيم مصابهت                                      | 74 |
| r+1~       | اسلامی نظام آپ کے سبب                                          | 75 |
| r.a        | آب سے اچھا خلیفہ میری آنکھ نے نہ دیکھا                         | 76 |
| Y+4        | حضرت ابو بكركى ببعت ہے بھی ا نكار نبیں كيا                     | 77 |

| _ |       |                                                                |      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Y+A   | الله تعالی کے زدیک ابو بکرسب سے بہتر                           | 78   |
|   | 4.9   | ابو بكر يخته دل والي                                           | 79   |
|   | r+9 : | الحج کے لیے بطور امیر مقرر                                     | 80   |
|   | rii   | رسول الله مَا لَيْنِي كَيْمَ سَفْر                             | 81   |
|   | ۲۱۲ . | كتاب الله مين امارت وصديق اكبر                                 | 82   |
|   | ۲۱۳   | الله كي منه الو بكر بي بهترين                                  | 83   |
|   | rım   | رُسول الله مَنْ الله عَلَيْظِم كے بعد ابو بكر ہى فيصلے كريں كے | - 84 |
|   | 710   | الله تعالى في صديق اكبركوبي مقدم كيا                           | 85   |
|   | 710   | ابوبكر بردبارتنے                                               | 86   |
|   | 117   | ہم ابو بکر سے راضی ہیں                                         | 87   |
|   | 'YIZ  | ہم نے معاملہ ایو بکر کے سیر دکر دیا                            | 88   |
|   | ۲۱۸   | آپ دین میں ایسے ہیں جسے سرکے ساتھ کان اور آنکھ                 | 89   |
|   | 119   | آب كاسارا گھران مسلمان تھا                                     | 90   |
|   | . 119 | ابو بكروعلى تيم مَنْ الْيَعْمِ كى زيارت كے ليے ا كھے داخل      | 91   |
|   |       | 2-97                                                           |      |
|   | 441   | حضرت ابو بكرمهر بان اور عظيم ترتص                              | 92   |
|   | ***   | مر بھلائی میں آئے                                              | 93   |

| . ۲۲۲         | آپ کے سواحضرت فاطمہ کا جنازہ کوئی ہیں پڑھا سکتا     | 95  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 277           | قيامت تك جوجى ايمان لائے گااس كا اجرابو بركو ملے گا | 96  |
| rra           | ميراعمل رسول الله متافيظ اور الويكر جبياب           | 97  |
| 770           | خلاصہ بحث                                           | 98  |
| , <b>۲۲</b> ۲ | ندىم بن صديق اسلمي كي ديگر كتب                      | 99  |
| 772           | مصادرومراجع                                         | 100 |

## 公公公公公

# اداره سراح منبر كالمنشور ومقاصد

رجوع الى الله ورسول الله مَا اللهِ

قرآن وسنت كي تعليمات كوعام كرنا

انسائيت كى خدمت واصلاح اورفلاح كے ليے جدوجهد كرنا

خدمت اسلام میں کوشاں رہنا

☆

تربيتي واصلاى قافلول كالكي كلي جاكرخد مات سرانجام دينا

农农农农农

دىروز در بستال سرا بهمه طوطيال خوش نوا پرده مقط عن مصطفط مناطبی می مصطفط می مصطفط مناطبی می مصطفط می مص

بلغے العلیٰ بکساله اورقمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں

کشف الدجی بجماله اوربلبلیں بھی کوبکو لے لے کے ہراک گل کی بو کرتی تھیں چرچاسویسو

حسنت جہیع خصاله چزیوں کے ن کے چیچے انسان بھلاکیوں خاموش رہے لازم ہے اس کویوں کے صلوا علیہ و آکہ



اس كتاب كو

حضرت صليق اكبر رضي الله عنه

حفرت علی مرقضی کرم الله وجهه کنام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

نديم بن صديق الملمي

# تقريظ

### بروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بو نیورسی آف گجرات چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بو نیورسی آف گجرات

نی کریم ما الله الله علی حیات طیبه مبارکه میس آپ ما الله علی رایمان لانے والوں کو اصحاب رسول کے لقب سے ملقب کیا جا تا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو رسول خدا منا لی الله عنہ کیا جا تا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ و سے ثابت ہے۔ آپ رضی الله عنہ نے رسول الله منا لی الله منا الله منا لی الله منا الله منا الله منا الله منا ندان سے بڑھ کر رسول الله منا لی جو اپنی جان، مال ، اولا د اور جمله خاندان سے بڑھ کر رسول الله منا لی الله منا لی الله منا لی الله منا لی الله منا الله منا الله منا الله منا لی الله منا الل

صحابی اول اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کر و فیسر صاحب میں بہت کر و فیسر صاحب میں بہت کر اسلوب پر و فیسر صاحب نے اس موضوع پر لکھے جانی والی دیگر کتب سے جہٹ کر اسلوب تی براینا یا ہے۔ کتاب

#### Marfat.com

بندائے پہلے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے احوال وآ فار ذکر کے ہیں اللہ عند کے احوال وآ فار ذکر کے ہیں احدیث بیل فضائل و منا قب حضرت ابو بکر رضی اللہ عند ذکر کیے ہیں احدوہ متمام روایات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہدے مروی ہیں۔ ان تمام روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق پر کھ کر ان پر تھم لگایا گیا ہے جواس کتاب کی انفرادیت کی دلیل ہے جبکہ تیسرے باب میں احادیث پر تھم تھم نہیں لگایا گیا۔

امکانی حدتک بیرکتاب تعصب سے محفوظ ہے اور تبلیغی واصلاحی نقط نگاہ سے

کھی گئی ہے ۔ حق کے متلاثی کے لیے اس میں یقیناً ہدایت کا سامان موجود ہے ۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے قارئین کی ظاہری و باطنی اصلاح فرمائے ۔

آمین یا رب المعلمین ،

پروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیورٹی آف مجرات

# مقدمه

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصدق حديثا والصلوة و السلام على رسول الذي حمد الله الذي صدق به وعلى آله الطاهرين و اصحابه العادلين اجمعين.

#### مالعد:

اسلام عبد رسالت مَنْ اللِّيم عيه الله الله مضبوط بنيادون برقائم ودائم ہے، اللہ كا كلام ہو يا رسول اللہ متاليكم كے فرمودات، يا وہ لوگ جن كو رفافت رسول مَكَانْيَا ميسرا تى مو، بورے كا بورااسلام اوراسلام تعليمات آج تك اپنى عدالت وصدافت کی وجہسے مامون و محفوظ ہے آغوش اسلام میں اللد تعالی نے ایسے رجال کی يرورش فرماني جن كي عدالت و نقاجت اور ذبانت يرجله اقوام عالم تازال بين \_ حضرت ابوبكرمبدين رضى اللدعنه كواللد تعالى في انبياء يبهم السلام كے بعد انسانوں میں سے تمام عادلین ومعدلین، ثقات ومؤتقین ،صادقین ومصدقین کا امام بنایا، اور آپ کو جامع خصوصیات سے نوازا،آپ قبول اسلام میں اول، جرت میں مقدم، امامت وخلافت میں مقدم، جمع قرآن (مصحف) میں مقدم، عدالت وثقابت اورصدافت ميل مقدم علم وفقابت اورقر أت ميس مقدم، احسان اورجودت وسخاوت میں مقدم ، رفعت ومنزلت اور عظمت میں مقدم کو یا اللہ تعالی نے نہ صرف آپ کو جامع خصوصیات ہے نوازا بلکہ تمام انسانیت سے (بعداز انبیاء) مقام ومرتبہ میں اعلیٰ وارفع

ومقدم كردياب

معاملہ بہے کہ دنیا میں ایک کوئی شخصیت نہیں جس پر کی نہ کسی نے کلام نہ کیا ہولیکن اس کا مطلب ہر گر ہر گر نہ نہیں کہ شکلم فیہ و پسے ہی ہو بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکلم اپنی کم عقلی ، بے بضاعتی ، کم نظری ، مجروی یا ہے دھری کی بنا پر بھی کلام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بذات خود متنازعہ بن جاتا ہے۔ آہتہ ، آہتہ اس کے کلام کی وجوہات منظر عام پر آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ صاحب فکر ونظر کی جب نظر پڑتی ہے تو اغلاط چھی نہیں رہتیں ای طرح حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان کے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ تکا پینی کی اولا دِاطہار کے خلاف ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ تکا پینی کی اولا دِاطہار کے خلاف ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ تکا پینی اولا واطہار کے خلاف ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ تکا پینی اولا واطہار کے خلاف ہیں انہوں نے متعلق سمجھا جانے لگا کہ وہ رسول اللہ تکا پینی باحضوص اس معاملہ ہیں حضرت سیدنا صدیت اکبر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں باحضوص اس معاملہ ہیں حضرت سیدنا صدیت اکبر امنان موجود ہے:

والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله المنافي الى أن اصل من قرابته .(١)

ترجمہ: مشم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ منافی کے دست قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ منافی کرنے منافی کرنے میں اسلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلد حی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) – صحيح البخاري ۱۲ / ۰۰

بے جا اعتراضات اور کسی شخصیت کو متنازعہ بنانے کی کوشش کرناعظیم جرم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی الحمد للہ ان تمام ترعیوب ونقوص سے مبراومنزاہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان شبہات کا ازالہ بھی ہوجا تا ہے۔ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل امتیازات کی حامل ہے:

ا-اس عظیم الشان اور غیر معمولی صفات کی حامل ہستی کی شان وفضیلت کونہایت ادب کے ساتھ بیان کرنے کی جراکت کی گئی ہے۔

۲- یہ کتاب مند کی حیثیت رکھتی ہے جس میں حضرت ابو بکرصد ابن رضی اللہ عنہ کی حیات مبار کہ اور آپ کی شان و عظمت میں وہ روایات ذکر کی گئیں ہیں جو حضرت علی اللہ عنہ کی شان و عظمت میں وہ روایات ذکر کی گئیں ہیں جو حضرت علی اللہ وجھہ الکریم سے مردی ہیں بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں اور پچھآپ کے اقوال وافعال ہیں۔

اسے بیا تنیاز است بھی حاصل ہیں کہ استاذ العلماء حضرت پیر محمد افضل قادری مدظلہ العالی کی خدمت ہیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا آ ب اس وقت ایک بزرگ کی فاتحہ کے لیے لا ہورتشریف لے جارہے ہیں جب آ پ نے جھے دیکھا تو فر مایا کہ آپ ہاتھ ہیں کیا ہے ہیں نے عرض کیا میرے ہاتھ ہیں ''مقام صدیق اکب'' کتاب ہے تو آپ اس کیا ہے ہیں نے عرض کیا میرے ہاتھ ہیں ''مقام صدیق اکب'' کتاب ہے تو آپ اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فر مانے لگے تم بھی میرے ساتھ لا ہور چلو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فر مایا پر وفیسر صاحب میں ساتھ لا ہور چلو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فر مایا پر وفیسر صاحب میں سے جانے اور لا ہور سے واپس آنے تک ساری کتاب جھے پڑھ کر ساؤ جھے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور شیحر عالم دین اور شیخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور شیخر عالم دین اور شیخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور شیخر عالم دین اور شیخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور شیخر عالم دین اور شیخ کی ساعت سے یہ بات سی کر بہت دلی مسرت ہوئی کہ ایک ماہر اور شیخر عالم دین اور شیخ کی ساعت سے ہیں

کتاب گذرے گی تواس کواور مضبوطی ملے گی گاڑی چلتے ہی میں نے کتاب کی قراء ست شروع کر دی الحمد للدلا ہورہ واپس آنے تک اپنے شخ کے سامنے کمل کتاب کی عربی عبارات اور زیادہ تر اردوعبارات پڑھ دیں اور آپ کے ملمی فیضان سے استفادہ بھی کیا۔

علاوہ ازیں حضرت پیر مفتی محمہ عثان علی قادری مدظلہ العالی کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے میری کتاب ''اللہ اور رسول کافی ہیں'' کو رسول اللہ مثالی کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بار بار ان کتب کو میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ۔علاوہ ازیں میں نے خود بھی بار بار ان کتب کو ان حضرات القدس کی بارگاہ میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ۔

بهلے باب میں حضرت صدیق اکبروضی الله عنه کامخضر تعارف۔

دوسرے باب میں وہ روایات ہیں جن پر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے تھم لگایا ہے تیسرے باب میں وہ روایات ہیں جن کی صحت وضعف پر تھم نہیں لگایا گیا۔

الله تعالی کی بارگاہ میں التجاء ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کی شان وفضیلت بیان کرنے یا اس کتاب کے اسلوب بیان میں کم علمی الب بین اسلامی کے سبب کوئی خطا سرز دہوگئی ہوتو معاف فرمائے اور اس کتاب کومیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور متبولیت عامر نصیب فرمائے۔ آمین۔

اين نسعادت بزور باز ونيست

اللهم انى اسألك العفو والعافية و اسألك علما نافعا و عملا صالحا.

نديم بن صديق اسلى يونيورش اسلام آباد، فاصل انتريش اسلام يونيورش اسلام آباد، بانى اداره سراج منير بإكستان بانى اداره سراج منير بإكستان كيجرار يونيورشي آف تجرات ميم ميم المحمد من مناسبي مناسبي

# باباول

# تعارف سيدناصديق اكبررضي اللهعنه

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عندكى بورى حيات طيبه قابل ذكر وتعريف الله عندكى بورى حيات طيبه قابل ذكر وتعريف الله الله عندال الله الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى تعالى الله تعالى ال

## أسم ونسب

آپ رضی الله عنه کااسم ونسب عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن قرر ہے۔(۱)

## والدين

آپ کے والد کا نام ابو قیافہ عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ہے، حضرت ابو قیافہ عثمان بن عرق ہے موقع پر بن مرة ہے، حضرت ابو قیافہ صحابی رسول مُنافِینا ہے، آپ رضی اللہ عند کے موقع پر اسلام لائے اور نبی کریم مَنافِینا کی بیعت کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے عہدِ خلافت میں وصال ہوا۔

<sup>(</sup>١) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/١ الاصابة في معرفة الصحابة ٢/١٥١

محت طبري رقمطراز بين:

اسلم يوم المفتح و بايع رسول الله تَالِيَّا وعاش مدة حياة النبي تَالِيَّا مدة خلافة ولده، وتوفى فى خلافة عمر رضى الله عنهم. (١) ترجمه: آپرض الله عنه فتح كروز اسلام لائ اور رسول الله مَالِيَّا كى بيعت كى اور نبى كريم مَالِيْنَ اور اپنے بيٹے (حضرت ابوبكر العديق رضى الله عنه ) كے عبد ميں باحيات رہاور حضرت عمر رضى الله عنه كى خلافت ميں آپ كا وصال ہوا۔ باحيات رہاور حضرت عمر رضى الله عنه كى خلافت ميں آپ كا وصال ہوا۔ اور صحيح قول كے مطابق والده كا نام ام الخير سلمى بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن اور سے ہے۔ (١)

جب حضرت البوبكرصد ابن رضى الله عند نے اسلام كے پہلے خطيب كے طور پرلوگوں كواللہ اوراس كے رسول منافق كى طرف دعوت دى تو لوگوں نے آپ رضى الله عندكو تكاليف ومصائب پہنچائے حتى كه آپ بيہوش ہو گئے جب ہوش آيا تو رسول الله عنافي كا حال دريافت كيا تو حضرت ام جيل رضى الله عنها نے آگاہ كيا تو آپ نے واضح كهدديا كه جب تك رسول الله عنافي الله عنافي است نظر الله عنافي كا مند بيوں كا وقت رسول الله عنافي الله عنافي سے ملاقات ہوئى تب حضرت ام الخير سلمى رضى الله عنها في منافق من الله عنها في اله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في اله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في اله عنها في الله عنها في

<sup>(</sup>۱) — الرياض النضرةفي مناقب العشرة ١ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) —اسد الغاية ٣ / ٢٠

<sup>(</sup>٣)—الرياض النضرة ١ / ٣٠

#### ولادت

آب عام الفیل کے تقریبااڑھائی سال بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ مُنافِیْلِم آب سے پہلے اس جہانِ آب وگل میں تشریف لائے ۔آپ مُنافِیْل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر میں نبی کریم مُنافِیْل سے چھوٹے تھے۔
کریم مُنافِیْل سے چھوٹے تھے۔
امام ابن حجم عسقلانی فرماتے ہیں:

ولد بعد الفيل بسنتين و ستة اشهر. (الصحيح هو الثلاثة). (١)

ترجمہ: آپ عام الفیل کے دوسال، چھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔

#### وفات

آپ کا جمعہ کے روز تیرہ ہجری کو وصال ہوا اس وفت آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی۔

امام ابن اسحاق فرمات بين:

توفى ابوبكر رضى الله عنه، يوم الجمعة، لسبع ليال بقين منجمادي الآخرة، سنة ثلاث عشرة، وصلى عليه عمر بن الخطاب. (٢)

<sup>(</sup>۱)—الاصابة ۲۷۱٦

<sup>(</sup>۲)—اسد الغابة ۲۸/۲

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت جمادی الآخرۃ کی سات راتیں باتی تھیں اور تیرہ ہجری تھی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر بن الخطاب نے پڑھائی۔

زياد بن خطله كبتے ہيں:

كان سبب موت ابى بكر الكمد على رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ عَمْر . (١)

ترجمه: حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كى موت كاسبب رسول الله منافياً كى جدائى كاغم تفاريبي قول عبدالله بن عمر كاب

كنيت والقاب

آپ کی کنیت ابو بکرتھی اور آپ کوصدیق ، وصدیق اکبراور عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

آپ کے لقب عتیق کی وجہ کیا ہے؟ اس برکی اقوال ہیں:

بعض نے آپ کے حسن وجمال بعض نے عیوب ونقائص سے پاک بعض نے نارِجہنم سے آزادہونا سبب بتایا ہے اوراگر میسارے اسباب بھی مراد لئے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ آپ حسین وجمیل بھی تھے، عیوب ونقوص سے مبرااور ہمیشہ بھلائی پرگامزن رہے اور نبی کریم مُنافیظِم کے فرمان مبارک کی روسے جنتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱)—أسد الغاية ٣٩/٢

امام ابن اثیر الجزری فرماتے ہیں:

ثم عتيق لحسن وجهه وجماله قاله الليث بن سعد و جماعة معه و جماعة معه و جماعة معه و قال الزبير بن بكير و جماعة معه.

کتیق لانه لم یکن فی نسبه شیء یعاب به.

انما سمى عتيقا لان رسول الله تَلْقَيْمُ قبال لــه: انت عتيق من الناد. (١)

ارجمه:

اپ کے خوبصورت چبرہ اور حسن جمال کی وجہ سے آپ کوئٹیں کہا گیا۔
سیبات لیک بن سعد اور ان کے ساتھ ایک جماعت اور زبیر بن بکیر اور ان
کے ساتھ ایک جماعت نے کہی۔

السيكانب عيوب سي إك بالك آپ وعتي كها كيا

ال لئے آپ کوئٹی کہا گیا کیوں کرسول اللہ تا ایکے آپ کے متعلق فرمایا: آپ آگ سے آزادیں۔

فضل بن دكين كهنتے بيں:

🛣 سمى عتيقا لانه قديم في الخير. (٢)

ترجمه: آپ كانام عتين اس كے ركھا كيا كيول كرآب يہلے سے بى بھلائى پر

(۱) – اسد الغابة ۲۰/۳

(٢)—الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٤

#### Marfat.com

گامزن تھے۔

علامه صفري كهتي بين:

وقيل: كان له اخوان احدهما عتيق فمات عتيق قبله فسمى باسمه . (١)

ترجمہ: اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: آپ کے بھائیوں میں سے ایک کا نام عتیق تھا وہ آب سے پہلے فوت ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اور لقب مدیق کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اور لقب صدیق کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی، اصبح یحدث بدلک الناس، فارتد ناس مسمن کان آمن وصدق به و فتنوا، فقال ابوبکر: انبی لاصدقه فیما هو ابعد من ذلک اصدقه بخبر السماء غدوة او روحة، فلذلک سمی ابوبکر الصدیق . (۲) تجمد: جب نی کریم ناشیم کومیراقصی تک سیر کرائی گئی می می لوگ با تیل کرنے کی اور پی مان ایمان و تقد این بھی مخرف ہوئے گئے اور فتنہ میں بتال ہو گئے پی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس سے بھی بعید بات کی تقد یق کی سرحات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس سے بھی بعید بات کی تقد یق کرتا ہوں اور میں تو صبح و شام آسان کی خبروں کی تقد یق کرتا ہوں ایس اسی وجہ سے کرتا ہوں اور میں تو صبح و شام آسان کی خبروں کی تقد یق کرتا ہوں ایس اسی وجہ سے

آب كانام صديق برا كيارضي الله عند

<sup>(</sup>١)-الوافي بالوفيات ٥/٢٦٤

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٣ / ٢٢

ابويجي كہتے ہيں:

میں شار ہی نہیں کرسکتا کہ تنی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رضی اللہ عنہ منبر برفر ماتے:

ان الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنْ الله عزوجل سمى ابا بكر على الله عن ا

# ايمان ابوبكر صديق رضي اللدعنه

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم طافین کی بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے یمن کی طرف گئے تو فرماتے ہیں کہ مبری از دقبیلہ کے ایک عالم شخ سے ملا قات ہوئی جولوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، جب جھے دیکھا تو کہنے لگے آپ حرم سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہنے لگے آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پھر کہنے لگے آپ قریش میں انلہ بن عثان ہے۔ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میرا نام عبداللہ بن عثان ہے اور میں کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کی اولا دسے ہوں، پھر کہنے لگے اس ایک چیز اہٹاؤ اور پوچھنے والی رہ گئی ہے، میں نے کہا تی پوچھیں، کہنے لگے اس نی پیٹ سے کیڑا ہٹاؤ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے میل این میں جانتا ہوں کہرم میں نے کہا دو کے اور سے علم کے مطابق میں جانتا ہوں کہرم میں کے جواد ھیڑعرکے لوگ ہوں گئا این جی اور سے علم کے مطابق میں جانتا ہوں کہرم

<sup>(</sup>۱) – أبن عساكر ۲۰٪ ۱۰۰ الأصابة ۲/۲۷٪

میں ایک نبی تشریف لائیں گے اور نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کے،آپ پرلازم ہے کہ آپ مجھے دکھا ئیں تا کہ میں مکمل طور پر آپ میں اس خونی کا مشاہدہ کرلوں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عند فر مائتے ہیں: میں نے ببیٹ سے کیڑا ہٹایا تو انہوں نے میری ناف کے اوپر کالانشان دیکھا اور بولے: رب کعبہ کی میم ہے آپ ہی ہیں وہ ،اور میں آپ کو پہلے ایک بات بتار ہا ہوں اس میں احتیاط کرناء آپ نے فرمایا کون می بات؟ کہنے سکتے ہدایت کی طرف میلان رکھنا اور درمیانہ راستہ اپنانا، اور اس چیز کے بارے میں ڈریتے رہنا جواللہ نعالی نے تم کوعطا کی ہے۔۔ پھرٹنے نے کہا کہ مجھ سے پچھشعرمحفوظ کرلومیں نے کہا اس نبی کے بارے میں؟ تو کہا ہاں پھر انہوں نے وہ شعر ذکر کئے پھر حضرت ابوبکر الصديق رضى الله عنه فرمات بي كه ميں مكه ميں آيا نبي كريم مُثَاثِيمٌ كي بعثت ہو يكي تھی،میرے پاس عتبہ،وشیبہ،ور بیعہ،وابوجہل،وابوالبختری اور قریش کے سردار آئے میں نے ان سے کہا: آپ کو کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ نووہ کہنے لگے کیا عجیب واقعہ پیش آگیا کہ ابوطالب کے بیتم (بھینج) نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ ہی چھ کریں تو آپ ہی کریم مالیا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی:

یا محمد فقدت من منازل اهلک، و ترکت دین ابائک و اجدادک؟ قال: یا ابا بکر،انی رسول الله الیک و الی الناس کلهم فآمن بالله، فقلت ما دلیلک علی هذا، قال: الشیخ الذی لقیت بالیمن. قلت و کم من شیخ لقیت بالیمن، قال: الشیخ الذی افادک

#### Marfat.com

الابيات قلت ومن خبرك بهذايا حبيبي؟ قال: الملك المعظم الندى ياتى الانبياء قبلى. قلت: مديد، فانا اشهدان لا اله الاالله وانك رسول الله .(١)

ترجمہ اے محد ( اَلَّا اَلَٰمُ ): آپ اپنے گھر سے عائب ہو گئے اور اپنے ہاپ، دادا کا دین چھوڑ دیا؟ آپ اللہ کا این اللہ کرایا: اے الو بکر میں آپ اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں آپ اللہ کرائیان لے آؤ پھر میں نے عرض کیا: آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ شخ جو آپ کو بحن میں ملے تھے، میں نے عرض کی : میں کتنے لوگوں سے یمن میں ملا ہوں تو آپ اللہ کے فر مایا وہ شخ جس نے آپ کو اشعار سے فائدہ کہ بہنچایا۔ میں نے کہا اے صبیب: آپ کو بیہ بات کس نے بتائی ؟ تو آپ مالی کو ایش کے فر مایا: اس مقدس فرشتے نے جو جھ سے پہلے بھی انہاء کے پاس آپ میں نے کہا دیا جو بھی سے پہلے بھی انہاء کے پاس آب میں نے کہا دیا جو بھی سے پہلے بھی انہاء کے پاس آب میں نے کہد دیا: ہاتھ پکڑ لیس پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس آب میں آب اللہ کے رسول ہیں۔

شيخ

آب نے نی کریم من الفیار سےروایت کیا ہے۔

مثلا مذه

آپ سے صحابہ کرام میں الرضوان میں سے :حضرت عمر، وعثان، وعلی،

<sup>(</sup>۱) - اسد الغابة ۲/۱۶۰

وعبدالرحل بن عوف، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمر و، وعبدالله بن عمر و، وعبدالله بن عباس، والبوهريرة، و
عباس، وحذيف، وزيد بن ثابت، وعقبه بن عامر، ومعقل بن يبار، والس، والبوهريرة، و
ابوامامه، والبوبرز ا، ابوموى، وعاكش، اوراساء \_ رضى الله عنهم في روايت كيا ہے \_
ابوامامه، والبوبرز ا، ابعن ميں سے: الصنا بحى، ومرة بن شراحيل، واوسط البحبى، وقيس
اور كبارتا بعين ميں سے: الصنا بحى، ومرة بن شراحيل، واوسط البحبى، وقيس
بن ابوحازم، وسويد بن غفله رحمة الله عليهم في روايت كيا ہے \_ (1)

علمي مقام ومرتنبه

الله تعالی نے آپ رضی الله عنہ کوجس طرح انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں مرتبہ ومنزلت کے لحاظ سے افضلیت بخشی بول ہی علم وعمل میں بھی آپ جبیبا کوئی تھا، اور نہ ہی ہوگا، آپ سب سے زیادہ نسب کو جانے والے، سب سے براے قاری، سب سے براے قاری، سب سے براے قاری، سب سے براے قاری، سب سے براے عالم، اور عظیم مجاہدو غازی تھے۔

و کان عالما بانساب العرب و اخبارها. (۲)
ترجمه: آپ رضی الله عنه عرب کنسبون اور خبرون کے عالم تھے۔
امام عجل کہتے ہیں:

كان اعلم قريش بانسابها. (٣)

ترجمه: أب رضى الله عنه قريش كوان كنسبول كما تهدس سير ياده جانيخ

<sup>(</sup>١) —الاصابة في تمييز الصحابة ٢٧٢/٦

<sup>(</sup>۲)—اعلام الصحابة ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) - تاريخ الثقات ص ٩١

والے تھے۔

امام ابن اسحاق كہتے ہيں:

کان انسب قریش لقریش، واعلمهم بما کان فیهامن خیر او شر....و کانوا یالفونه لعلمه و تجاربه. (۱)

ترجمہ: قریش میں سے سب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خبر ونٹر کوسب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خبر ونٹر کوسب سے زیادہ جانے والے تھے اور وہ لوگ آپ کے کم اور تجربہ کی وجہ سے آپ سے الفت رکھتے تھے۔

امام ابن منظور افريقي لكصة بين:

وكان من اعلم الصحابة، قدمه رسول الله على الله الله الله على الله على حياته وقد قال رسول الله على المؤمكم اقرأكم لكتاب الله عزوجل فان كنتم في القرأة سواء فليؤمكم اعلمكم بالسنة، فان كنتم في السنة سواء فليؤمكم اقدمكم هجرة فان كنتم في الهجرة سواء فليؤمكم اكبركم سنافلو لم يكن اعلمكم بالسنةلما قدم، وروى حذيفة اليمان ان النبي المنظم قال : \_\_\_" اقتدوا بنالذين من بعدى ابي بكر و عمر واهتدوا بهدى عمار بن ياسروتمسكوا بعهد ام معبد". ولان الامة اجمعت بعد موت رسول الله المنظم عون عن ابن الخلافة ولا يقدم في الخلافة الا امام مجتهد وروى ابن عون عن ابن

<sup>(</sup>۱) – سيرت ابن اسماق ص ۱۲۰، الاصابة في تمييز الصمابة ٦ /٢٧٥

سرين قال: كانوا يرون ان الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس اجمعون. قال: فكانه راى انى انكرت فقال: انى اراك تنكرما اقول اليس ابوبكر كان يعلم ما لا يعلم الناس ثم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس؟

وايس فانه ابان في قتال مانعي الزكوة من قوته في الاجتهادو معرفته بوجوه الاستدلال ما عجز عنه غيره فانه روئ عمررضي الله عنه ناظرة فقال له: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله تأثير امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و دمه الا بحقى و حسابه على الله "

فقال ابوبكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة فان الزكوة فان الزكوة حق المال لو منعوني عناقاكانوا يؤدونها الى رسول الله كاليم للقاتلتهم على منعها،قال عمر رضى الله عنه :والله ما هو الااني رأيت الله قد شرح صدر ابي بكرللقتال فعرفت انه الحق . فانظر كيف منع عمر من التعلق بعموم الخبر من طريقتين :

احسدهسما انسه بيس ان الزكوة من حقها فلم يدخل ما نعها في عموم الخبر.

والثانى انه بين انه خص النجبر في الزكوة كما خص في الصلو-ة في خص بالخبر مرة وبالنظر اخرى و هذا غاية ما ينتهى اليه المجتهد المحقق و العالم المدقق.

#### Marfat.com

قال الامام: و ايسطافانه لم يكن احديفتي بحضرة النبي المُثَنَّ غير ابي بعضرة النبي الله غير ابي بكر الصديق رضي الله عنه .....(١)

ترجمه: حضرت ابوبكر رضى الله عنه صحابه يهم الرضوان ميں سب سے برے عالم تنے، رسول الله سَالِيَا في اين حيات طيبه مين ان كوامامت كے لئے مقدم فرمايا۔ اور رسول الله من الله من المنظم في الله عنه عن الله الله عن الله الله عن المجيمي قرأت والا إمامت كروائ أكرقز أت مين سب برابر جون توسنت كوزياده جانع والااورا كرسنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا اور اگر ہجرت میں برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے برداامامت كروائے حضرت حذيقه بن يمان رضى الله عندست مروى ہے كه رسول الله منافظ نے فرمایا: میرے بعد ابو بکر وعمر کی افتداء کرواور عمار بن باسر کے راستے پر چلواور ام معبد کے عہد کو دلیل بناؤ۔اوراس کئے بھی کہرسول اللہ منافیا کے وصال کے بعد امت، خلافت میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنه کی تفذیم پر جمع ہوئی اورخلافت میں امام مجہزرکوہی مقدم کیا جاتا ہے۔اور ابن عون ، ابن سرین سے روایت کرنے ہیں کہ: تمام مردوں میں سے ایک ہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے سمجھا کہ بیں اس بات کونا پیند کررہا ہوں تو آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ جو میں کہدر ہا ہوں وہ تہیں اچھا نہیں لگ رہا تو کیا ابو بکرسب سے بڑے عالم بيں شے، پھرعرسب سے براے عالم بيں شے؟۔

اور پھر میر جھی بات ہے کہ: آپ نے مانعین زکوۃ کےساتھ قال میں اجتہادی

<sup>(</sup>۱)—طبقات الفقهاء ۱ /۳۷

قوت اور استدانال کی وجوہات کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسئلے کو لکیا جس کو حل کرنے سے باقی لوگ عاجز تھے۔حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے آب سے کہا:

اے ابوبکر! آپ لوگوں سے کیے قبال کریں گے حالانکہ رسول اللہ مُنافین میں اللہ میں میں میں اللہ می

الله کی میں ضرور بہ ضروران سے قال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا، زکوۃ مال کاحق ہے اگر کسی نے بھی اس میں رکاوٹ ڈالی جو رسول الله علی فرق کیا، زکوۃ مال کاحق ہے اگر کسی نے بھی اس میں رکاوٹ ڈالیے والوں سے جنگ کروں گا پھر حضرت الله علی فیا کہ الله عند فرمانے لگے: الله کی تم مجھے یقین ہوگیا کہ الله تعالی نے قال کے لئے البو بکررضی الله عند کا سینہ کھول دیا ہے اور مجھے بینہ چل گیا کہ یہی جق ہے۔

غور کریں: کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عام خبر کے متعلق دوطریقوں سے بنع کیا گیا:

ایک بیرکہ: آپ نے واضح کردیا کہ زکوۃ کاحق عام عمم میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ رضی اللہ عنہ نے بیرواضح کردیا کہ جو حکم نماز کے ساتھ فاص ہے وہی زکوۃ کے ساتھ فاص ہے۔

اور یکی حقیقت ہے جس پرایک مجتهد بھق ،عالم اور مدقق کی نظر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں (آپ کے سب سے زیادہ صاحب علم ہونے کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ نبی کریم مٹائیٹی کی موجودگی میں کسی نے بھی فتو کی صادر نہیں کیا۔

ال سے معلوم ہوا کہ آپ جہتد، قاضی ، مفتی ، اور ماہر عالم تھے جن کے بابیکا کوئی نہ تھا گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم مُنَافِیْم کے بعد اپنی خلافت، امامت، اور علیت میں کوئی ہمسر و ثانی نہ رکھتے تھے۔

ابن منظورافر بقی نے آپ رضی اللہ عنہ کاطبقات الفقهاء۔(۱)
اور ابن الجزری نے طبقات القراء۔(۲) میں ذکر کیا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ مفتی بھی تضاور نقیہ بھی، آپ ام بھی تضاور قاری بھی،
آپ جہتہ بھی تضاور محقق بھی، عالم بھی تضاور مدقق بھی، امیر بھی تضاور خلیفہ بھی اور
ان تمام ترصفات کے جامع تضاور آپ کا کوئی ٹائی نہ تھا۔

## ر وایات ومرویات

بعض محدثین کرام نے آب رضی الله عندسے روایت کردہ احادیث کومسانید کی صورت میں ذکر کیا ہے مثلا:

امام احمد بن عنبل، امام ابویعلی موسلی، امام حیدی، امام طیالی، امام عبد بن حمید، امام ابویکی موسلی، امام حید، امام ابویکر برزار نے مندائی برکے نام سے اور بعض نے مخلف ابواب وعناوین کے تحت آپ کی روایات کوذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) —طبقات الفقهاء ١ /٢٣

<sup>(</sup>٢) —غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/

روى المصديق عن رسول الله تَالَيْنَامُ مسائة حمديث و اثنين و اربعين حديثا .(١)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ مَالِیُمُ سے ایک سوچوبیں احادیث روایت کی ہیں۔ ا

ال سے معلوم ہوا کہ ذخیرہ حدیث میں آپ کا اہم حصہ ہے۔

صفات وخصوصیات

حضرت علی رضی الله عند حضرت اپویکر الصدیق رضی الله عند کے بارے میں فرماتے ہیں:

اسلم ابواه جميعاولم يجتمع لأحدمن الصحابة المهاجرين. (٢)

ترجمہ: حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والدین اسلام لائے اور بیہ خصوصیت مہاجرین صحابہ میں سے اور کی نتھی۔

<sup>(</sup>۱) – تاريخ الخلفاء ۱۹/۱

<sup>(</sup>۲)-الرياض النضرة ١/١٦

امام ابن اثیر جزری فرماتے ہیں:

وهو اول خلیفة کان فی الاسلام، واول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول خلیفة ورثه ابوه. (۱)

ترجمہ: آپ اسلام میں پہلے خلیفہ ہے، جج کے لئے پہلے امیر مقرر ہوئے، سب
سے پہلے قرآن کریم کوجع کیا، پہلے خلیفہ ہیں جن کے باپ ان کے وارث بنے۔
آپ رضی اللہ عنہ کے دستِ اقدی پرآپ کی مجبت اورآپ کے میلان کی وجہ سے بہت
سے لوگ ایمان لے کرآئے ان میں سے:

عثمان بن عفان الزبیر بن العوام ،عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی وقاص و طلحه بن عبیدالندرضی الدعنیم بین ،بیسب عشره مبشره میس سے بین ۔ (۲) سالم بن الجعد فر ماتے بین :

قلت لمحمد بن الحنفية لاى شىء قدم ابوبكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟ قبال: لانه كان افيضلهم اسلاما حين اسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله .(٣)

ترجمہ: میں نے محد بن حنفیہ سے کہا: کون می دجہ ہے کہ ابو بکر کو مقدم کیا جاتا ہے حتی کہ (آپ کے مقابلہ میں) کسی اور کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

<sup>(</sup>١) – اسد الغاية في معرفة الصنحاية ٣٨/٣

<sup>(</sup>٢)—اعلام الصحابة ص٤٤، اسد الغابة ٣/٢٢:

<sup>(</sup>٣) – الاصابة في تمييز الصحابة ٢١٥٠/

> ان ابا بكر هو اول من يدخل الجنة . ( ا ) ترجمه: بيشك ابوبكرسب سے بہلے جنت بين جائيں گے۔

### أماميت

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه في رسول الله مظافية كمصلى امامت ير ذمه دارى نبها في اورآب كى موجودگى ميں بھى امامت كروائى \_اورخودرسول الله مظافية في من الله مظافية كامشهورفر مان ہے:

مروا ابا بكر فليصل بالناس. (۲) ترجمه: ابوبكركوم دوكه وه لوكول كونماز يردها تيس\_

### صحابيت

اذیقول لصاحبه لا تعزن ان الله معنا. (۳) ترجمه: جب وه اسیخ صحالی سے فرماتے ہیں: آب منگین ندہواللہ تعالی مارے

<sup>(</sup>٢) -تفسير روح البيان ٥١٥٥

<sup>(</sup>٢) – صحيح البخاري٢ / ٢٩

<sup>(</sup>٣)-التوبة: ٤٠

ساتھ ہے۔

لفظ صاحبہ ہے آپ کی صحابیت کی قطعیت ثابت ہور ہی ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں:

من قبال أن أبا بكرلم يكن صاحب رسول الله تَلْ يَكُمُ فهو كافر لانكاره نص القرآن (١)

ترجمہ: جس نے کہا کہ: ابو بکر رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ کے صحافی نہیں وہ کا فر ہے کیوں کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں:

وفى الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق. رضى الله عنه. حيث سماه الله سبحانه صاحبه. (٢)

ترجمه: اس آیت میں حضرت صدیق رضی الله عنه کی صحبت کی نضدیق پر دلیل ہے،اس حیثیت سے کہاللہ نقالی نے آپ کوصاحب کہا۔ امام زمختری، وابوسعوداور نسفی کہتے ہیں:

من انکوصحبة ابی بکو فقد کفو لانکاره کلام الله .(۳) ترجمه: جس نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا اس نے کلام اللہ کے انکار کی

<sup>(</sup>۱)-تفسير البغوى ٤/ ٩٤

<sup>(</sup>٢) – تفسير قشيري ٣/٩٥

<sup>(</sup>۳) — الكشاف ۲ / ۲۲۲، مدارك التنزيل ۱ / ۱۲۵۰ تفسيرايي السعود ۳ / ۱۲۸

وجهے كفر كيا۔

خود بهي رسول الله مَنْ يَعْمِ فَي حضرت الوبكر الصديق رضى الله عندية فرمايا:

انت صاحبي على الحوض و صاحبي في الغار. (١)

ترجمہ: آپ غاریس میرے ساتھی تصاور دوش پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔

امام رزندی نے اس مدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ (۲)

المام ابن حبان اورطبرانی نے: صاحب فی المعاد کالفاظل کے

بين\_(س

جناب حارث فرماتے ہیں:

ان ابه ابكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال: ايكم يقراء سورة التوبة ؟ قال رجل انا،قال: اقرأ. فلما بلغ: (اذ يقول لصاحبه لاتحزن)، بكى ابوبكر وقال: انا والله صاحبه. (٣)

ترجمہ: بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آب نے فرمایا: بیس من سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: بیس ، تو آب نے فرمایا: تم بیل سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: بیس ، تو آب نے فرمایا تلاوت کروجب وہ مخص افدیقول لصاحبہ پر پہنچا تو آب رو بڑے

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲۹/۱۲

<sup>(</sup>۲) – مصدر سابق ۱۲ / ۱۲۹

<sup>(</sup>٣) – صحيح ابن حبان ٢٧ /٣٣٣، المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٩٢

<sup>(</sup>٤) - تفسير الطبري ١٤ / ٢٦٠

اورفر ما يا الله كي فتم مين أي ان مَنْ فَيْلِم كاصاحب مول \_

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت یقینی اور قطعی ہے اور کسی ہے اور کسی بھی یقینی اور قطعی امر کا انکار کفر ہے۔

## ايثاروقرباني

آپرضی اللہ عند نے ان سات لوگوں کو کفر کے چنگل سے آزاد کروایا جن کو ایمان لانے کی وجہ سے سرزائیں دی جارہی تھیں ان میں سے:

حضرت بلال، و عامر بن فھیر ہ، و زنیرہ، و نصد بیداور ان کی بیٹی، و جاربہ بنومؤمل،اورام عیس \_رضی اللہ عنہم \_ ہیں \_(۱)

الله عند في معدنوى كے لئے زمين فريدكردى۔

الين سارك كركاسامان حضور مَنْ فَيْلِم كَا بارگاه مِن بيش كرديا-

اس کے علاوہ آپ نے اسلام کے لئے بہت ی قربانیاں پیش کیس۔

### أجرت

آپ رضی الله عنه کو جواعز از حاصل مواوه کی کوئیس موالله تعالی نے اس واقعه کا قرآن کریم میں بڑے احسن انداز میں ذکر فرمایا ہے اور حصرت ابو بکر صدین رضی الله عنه کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر ٹی کریم میں فرمایا:
دلا مددیتے ہوئے فرمایا:

(١) – الاصابة في تمييز الصحابة ٦ /٢٧٦

لا تحزن ان الله معنا . (القرآن)

• آبِ عَلَيْن نه مول بِشك الله تعالى بمار ب ساتھ ہے۔

اس مر بجرت مل چندنكات ملت بين.

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنہا رفادت مصطفوی علی اللہ عام مرید کو سیچے مرشد کے ساتھ ایک بل بھی تنہا گزار نے کوئل جائے تو فیضان کا سمندر کھا تھیں مارتا ہے سیچے مرید کے لئے علوم و فیضان کی گر ہیں کھل جاتی ہیں بیتو ایک عام سے مرید اور مرشد کی بات ہے اگر مرید صدافت کا بادشاہ ہواور مرشد کا نئات کے تاجدار ہوں اور خدائی خزانوں کے مالگ ہوں ، وی الہی کا نزول اور معیت خداوندی کا مرثر وہ جانفزاء بھی ہوتو وہ مرید نہ صرف کائل بلکہ چشمہ فیضان بن جاتا ہے جس سے اقوام عالم سیراب و مستفیض ہوتی ہیں۔

## غزوات میں شرکت

حضرت الوبكرصديق رضى الله عنه تمام غزوات ميں شريك بوئے اوركى بھى غزوہ ميں بيچھے ندر ہے: احد ، بدر ، خيبر ، احزاب وخندق ، حديد يديد ، حنين ، تبوك اسب ميں شريك رہے اور رسول الله منافق کے مافقين ميں سے تھے مشكل ترین گھڑى ميں ميں بھی آپ نے دامن رسول منافق نہيں چھوڑا اور ہرتتم کے خطرات كا ڈے كر مقابلہ كيا اور ثابت قدم رہے۔

امام ابن سعد فرماتے ہیں:

شهد أبوبكر بدرا و احدا و والخندق والحديبية، والمشاهد

كلها مع رسول الله تَالَيْمُ و دفع رسول الله تَالَيْمُ رايته العظمى يوم تبوك الله الله من خيبر ماته وسق، الى ابى بكر و كانت سوداء و اطعمه رسول الله من خيبر ماته وسق، وكان فيمن ثبت مع رسول الله تَالَيْمُ يوم احد و يوم حنين حين ولى الناس. (١)

ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ بدر، واحد، و خندق، و حدیبیہ، اور جہاں جہاں رسول اللہ خلافی سے وہاں وہاں حاضر ہوئے، اور تبوک کے روز حضرت ابو بکر کی عظیم رائے کو شامل کیا گیا، اور رسول اللہ خلافی آپ کو خیبر سے سووس کھانا دیا، اور جب احد و حنین میں لوگ بھا گئے گئے، تب آپ رسول اللہ خلافی کے ساتھ ٹابت قدم رہے۔ امام ابن ا خیر فرماتے ہیں:

ولم يختلف اهل السير في ان ابه بكر الصديق رضى الله عنه، لم يتخلف عن رسول الله مَالَيْمِ في مشهد من مشاهده كلها. (٢) ترجمه: الله سير ميل سي كى في ميل اختلاف عيل كه آپ تمام مشابدات ميل سي كى جگه سي يجهد بهول مشابدات ميل سي كى جگه سي يجهد بهول امام جلال الدين سيوطى فرماتيين:

قال العلماء صحب ابوبكر النبى تَلْقُيْمُ من حين اسلم الى حين توفى لم ينفسارقه سفرا و لا حضراالا فيما اذن له تَلْقُمُ في

<sup>(</sup>۱)-الطبقات الكبرى ٢/٤/٢

<sup>(</sup>۲)—اسد الغابة ۲۷٪۲ ...

الخروج فيه من حج و غزوو شهد معه المشاهد كلهاوهاجر معه وتسرك عياله واولاده رغبة في الله ورسوله تأثير وهو رفيقه في الغار، قال الله تبارك وتعالى: ثانى اثنين اذهما في الغار... وقام بنصر رسول الله تأثير في غير موضع وله الآثار الجميلة في المشاهد وثبت يوم احد و يوم حنين وقد فرالناس. (١)

ترجمہ: علاء فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغانے اسلام سے وفات تک نبی کریم نگائی کی صحبت ہیں رہے اور سفر وحضر ہیں بھی جدانہ ہوئے ، جب تک کہ رسول اللہ نگائی نے کہیں جانے کا تھم نہ فرمایا ہوخواہ وہ جج ہو یا غروہ اور آپ تمام مقامات پر رسول اللہ نگائی کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے اہال و عیال کواللہ اور رسول اللہ نگائی ہیں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور غار ہیں بھی آپ کے رفیق میال کواللہ اور رسول اللہ نگائی ہیں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور غار ہیں بھی آپ کے رفیق ربے، اللہ تعالی نے فرمایا: شانسی اثنین افھما فی الغاد . . اور رسول اللہ نگائی کی بہت مدد میں کسی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ دہ اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم نگائی کی بہت مدد میں کسی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ دے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم نگائی کی بہت بیاری مرویات ہیں اور آپ احد وحنین میں اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب لوگ بھاگ گئے۔

<sup>(</sup>۱) - تاريخ الخلفاء ١ / ١٢

# مقام صديق اكبررضي الله عنه قران كريم كى روشى مين

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی شان میں الله تعالیٰ نے کئی آیات بینات کا نزول فرمایا جو آپ کی رفعت وعظمت پر دلالت کرتی ہیں، کہیں آپ کی صدافت کا ذکر ہے اور کہیں صحابیت کا، کہیں آپ کی سخاوت کا ذکر ہے اور کہیں شجاعت کا، کہیں اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور کہیں ایمان میں سبقت کا۔

والذي جآء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. (١)

ترجمه: اورجوصدق کے کرآئے اورجس نے تقدیق کی وہی یا کیزہ ہیں۔

حضرت على رضى الله عنداورجهورمفسرين كنزديك وحسدق به سهمراد

حصرت ابوبكر صديق رضى الله عنه بيل

الله تعالى قرما تاب:

الاتنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ همما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروهاوجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياو الله عزيز حكيم. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الزمر:۳۳

<sup>(</sup>۲)—التوية : ۱۰

ترجمہ: تم اگران (رسول الله مَنَّافِیْمُ) کی مدد نہ کروتو الله نے تو ان کی مدد کی جب
کفار نے ان کو نکالا تھا حالا نکہ وہ دونوں میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں
تھے جب انہوں نے اپ ساتھی سے کہا آپ ممنگین نہ ہول اللہ تعالی ہمارے ساتھ
ہے پس اللہ تعالی نے ان پرسکون نازل فر مایا اور لشکر (ملا تکہ) سے ان کی مدد کی جن کوتم
نے دیکھا بھی نہ تھا اور اس نے کفار کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا کلام تو بلند و بالا ہے۔
اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمه میں رسول الله مَالَّةُ فَا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بھرت کا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو ثانی اثنین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور معیت خداوندی اور سکون واطمینان کی بشارت دی گئی ہے۔

کے الله تعالی فرماتے ہیں:

ولا ياتسل اولوا الفيضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربى والسمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواالا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم .(١)

ترجمہ: اورتم میں سے فضیلت وطاقت والے، قریبی ومساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھا کیں اور معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم پہندہیں کرتے کہ اللہ تعالی تم پاری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔ والا ہے۔ والا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-النور :۲۲

امام طبری اس آیت کاشان نزول بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لما نول هذا، يعنى قوله: (ان الذين جآؤا بالافك عصبة منكم) في عائشة، وفي من قال لهاما قال قال ابوبكروكان ينفق على مسطح لقرابته و حاجته: والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا، ولا انفعه بنفع ابدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال و ادخل عليها ما ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم والساعة) .... الآية، قالت فقال ابوبكر والله انى لاحب ان يغفر الله لي، فرجع الى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا انزعها منه ابدا. (۱)

ترجمہ: جب بیگم .....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوااوراس کے بارے میں بو پچھ بھی کہا،حضرت اللہ عنہا کے بارے میں جو پچھ بھی کہا،حضرت الو بکررضی اللہ عنہ سطح پر قرابت کی وجہ سے ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کا قتم میں بھی بھی مسطح پر مال خرچ نہیں کروں گااور نہ ہی اسے کی قتم کا نفع دوں گا، کیوں کہ سطح نے اچھانہیں کیا،حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) – تفسیر طبری ۱۹ /۱۳۷

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے آیت کر یمہ نازل فر مائی ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: اللہ کی قتم میں یہی چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے ، پس آپ رضی اللہ عنہ نے مسطح والے معالم کی طرف رجوع فر مایا اوراسی خرج والی حالت کو برقر اررکھتے ہوئے فر مایا: میں بھی بھی مسطح سے ابنا ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔

ال کے علاوہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کا سبب نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ لہے اللہ تعالی فرمائے ہیں:

والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذين البعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ذلك فوز العظيم. (١)

ترجمہ: ایمان میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے دراضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے بنچ راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے بنچ سے نہریں ہیتی ہیں وہ ہمیشہ ہی وہاں رہنے والے ہیں ، بیر بہت برسی کا میا بی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی فرماتے ہیں:

قال ابن اسحاق: فلما اسلم ابوبكر رضي الله عنه اظهر

<sup>(</sup>١)-التوبة:٠٠٠

اسلامه و دعا الى الله و الى رسوله. فاسلم على يديه فيما بلغنى: عشمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص وطلحه بن عبيد الله فجآء بهم الى رسول الله كالله حين استجابواله فاسلموا و صلوافكان هو لاء الثمانية النفر الذين سبقواالى الاسلام، ثم تتابع الناس فى الدخول فى الاسلام، اما السابقون من الانصار: فهم الذين بايعوا رسول الله كالله العقبة (1)

ترجمہ: امام ابن اسحاق فرماتے ہیں: پس جب ابو بکر رضی اللہ عند اسلام لائے آپ نے اسلام کا اظہار فر مایا اور لوگوں کو اللہ اور رسول مَلَّ فِیْم کی طرف دعوت دی، پس جو بات بجھ تک بینی وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر حضرت عثان بن عفان ، زبیر بن العوام ، وعبد الرجمان بن عوف، وسعد بن ابی وقاص ، وطلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے ، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ان کورسول اللہ مَلِیْم کی بارگاہ میں لے کر آئے پس بی آٹھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے ، باتی لوگوں نے قبول اسلام میں ان کی امتاع کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے قبول اسلام میں ان کی امتاع کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے العقب میں رسول اللہ مَلِی اللہ عَلَیْم کی العقب میں رسول اللہ مَلْی اللہ عَلْی اللہ عَلْم کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے العقب میں رسول اللہ مَلْی اللہ عَلَی کی انسان کی امیاع کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلے العقب میں رسول اللہ مَلْی اللہ عَلَیْ اللہ عَلْم کی کی العقب میں رسول اللہ مَلْی اللہ عَلَی کی اللہ عَلْم کی اللہ عَلْم کی کی العقب میں رسول اللہ مَلْم کی اللہ علیہ عنہ کی ۔

اس کے علاوہ کثیر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ایس کئی اور آیات ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و مرتبت کو بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) - تفسير البغوى ٤ / ٨٨

# مقام صدیق اکبررضی الله عنداحادیث مبارکه کی روشنی میں

رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنه كا مقام ومرتبه، ان الله عناق ومحبت، جانتاري، احسانات، اور جنت كى بثارت كا مزره جانفزاء سنايا ہے اور آپ كولقب صديق وغين سے نوازا ہے۔

چونکہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ چاہے جبرت کا موقع ہویا تبلیغ کا،غار میں تنہائی کا موقع ہویا گھر میں ،غزوات کا موقع ہویا اسفار کا ہروفت رسول اللہ عنائی کا معیت میں رہے اور رسول اللہ عنائی ان کی زندگی اور عادات واطوار سے مکمل مطمئن تنے اس کے رسول اللہ عنائی شان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت مطمئن تنے اس کے رسول اللہ عنائی شان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جن میں سے چند ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

ان النبى النبى النبى النبى النبي ال

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري ۱۱/۱۱ صحيح مسلم ۱۰۲/۱۲

ے؟ فرمایا: عائشہ پھر میں نے عرض کی کہ مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا: عائشہ کے والد (بینی حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) پھر ہو جیھا پھر کون؟ تو فرمایا: پھر عمر بن خطاب، پھر اور بھی مردول کے نام ذکر فرمائے۔

اس فرمانِ رسالت من المجان معلوم ہور ہاہے کہ نبی کریم من الله کومر دول میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سے تھی۔ اور اس میں شک بھی کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند ہر جگہ پر رسول الله عن الله عن الله عند ہر جگہ پر رسول الله عن الله عن الله عن الله عند ہر جگہ پر رسول الله عن الله عن الله عن الله عند ہر جگہ پر رسول الله عن الله عند ہم معیت مصطفیٰ کریم من الله کا اپ پر سامی کا در الله کا الله کی کا مناب کے ساتھ رہو یا قبر ہوں الله کا ساتھ رہے جا ہے مشکل و حضر ہو یا قبر ہوں معیت مصطفیٰ کریم مناب کے ساتھ رہا ہے کہ ساتھ رہا ہے کہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کریم مناب کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کریم مناب کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے س

الله عندقر مات السين ما لك رضى الله عندقر مات بين:

اس روایت میں رسول الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله عنه کولقب صدیق سے ملقب فرمایا ہے اور رہی بات احد کے کانینے کی تو بیرکا نینا اور پھر کھم جانا سب کچھ مضور منافظ اور آب کے بین کی محبت کامتقاضی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) – صحيح البخاري ۱۲ /۷

### ته حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں:

قال رسول الله عن عن اصبح منكم اليوم صائما؟ قال الموبكر: انا قال الموبكر: انا قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة،قال: ابوبكر: انا، قال فمن عاد منكم فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا،قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟قال ابوبكر: انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموب الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن المجتمعن في الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموبكر الموبكر : انا، فقال رسول الله عن الموبكر الموب

ترجمہ: رسول اللہ عَلَیْ آئے نے فرمایا: تم میں سے آج کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے ، پھر فرمایا: تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے چلا ، ابو بکر نے عرض کی: میں بنے میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلا یا؟ عرض کی: میں نے ، فرمایا: آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو ابو بکر نے عرض کی: میں نے ، تو رسو میں نے ، فرمایا: آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو ابو بکر نے عرض کی: میں نے ، تو رسو کی اللہ منا ہے ہے ہوجا کیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرنے اس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرنے بعد جنت کی بشارت دی گئی۔

المحمد الرحمان بن عوف فرمات بين:

قال رسول الله مُرَالَةُ الْمِرْالَةُ وَعَلَى فَى الْجِنةُ وَطَلَحة فَى الْجِنةُ وَالْمُرْبِيرُ فَى الْجِنةُ وَطَلَحة فَى الْجِنةُ وَالْرْبِيرُ فَى الْجِنة

<sup>(</sup>۱)—صحیح مسلم ۱۰۲/۱۲

و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة وسعيد في الجنة و ابوعبيدة بن الجراح في الجنة. (١)

ترجمہ: رسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِل مِنت مِن اور عمر جنت مِن عثمان، وعلی وطلحه، وزبیر، وعبد الرحمٰن بن عوف، وسعد، وسعید، وابوعبیده بن الجراح جنت میں۔ امام تر ندی فرماتے ہیں:

رسول الله منافی الله عندی ستیوں کو جنت کی بیثارت دی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر صدیق مندی کے مقام ومرتبہ کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہر بریرہ درضی اللہ عند فرماتے ہیں:

قال رسول الله تَنْ عَلَيْهُ ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكرفبكى ابوبكروقال هل اناومالى الالك يا رسول الله تَنْ عَلَيْهُ (٣)

ترجمہ: رسول الله من فیل نے فرمایا: مجھے کسی کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا اللہ من من من اللہ عندرو پر سے اور عرض کی:

#### Marfat.com

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۲۱٪/۲۲

<sup>(</sup>٢)-المصدر المذكور ١٢/٢١٢

<sup>(</sup>٣) – سنن ابن ماجة ١/٤/١، مسند احمد بن حنبل ١٥/٥٥

میں اور میرامال یارسول الله منافیقیم آب ہی کے لئے ہے۔ شخ البانی نے اس کوسیح قرار دیا۔(۱)

ال روایت میں رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَا عَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللله

پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول ہس صدیق کے لیے خدا کا رسول ﷺ بس

<sup>(</sup>۱)-صحیح و ضعیف سنن این ماجة ۱ / ۱۲۲

## مقام صديق اكبررضى الله عنه اقوال صحابه كي روشني ميس

کسی بھی انسان کی سوانخ جانے کے لئے ہم عصر اور قریبی لوگوں کے اقوال کوتر جیج اس لئے دی جاتی ہے کیوں کہ وہ لوگ ہر وفت پاس ہوتے ہیں اور اس شخص کے عادات واطوار سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه صحابه کرام علیهم الرضوان میں ایک ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کی فضیلت و مرتبت پر جہتے صحابہ کا اتفاق ہے، اور سب حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کومخر م اور معزز اور اپنے سے بہتر سبجھتے ہتھے۔

ان کو اپنا سر دار اور محبوب کہتے ہتھے، اور ان سے قبلی محبت رکھتے ہتھے، ان کا بیہ خیال تھا کہ رسول الله منافظ کو سب سے ذیا وہ محبوب صدیق اکبر رضی الله عنه ہتھے۔

ذیل میں چندر وایات ذکر کی جاتی ہیں:

الله عنه فرست عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين:

ابو بكر سيدنا و خيرناو احبنا الى رسول الله تَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْدهار بيم مِن سب سب بهتر اور جم مِن سب سب من الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُن

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

امام ترمذى فرماتے ہيں:

هذا حديث صحيح .(١)

ترجمہ: بیرحدیث ہے۔

کے بیٹے محمد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: پوچھا:

اى النساس خير بعد رسول الله عَلَيْهِ ؟قال: ابوبكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. (٢)

ترجمہ: رسول اللہ منافی کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ تو آپ نے فرمایا: ابو بکر میں کہا پھر کون تو فرمایا پھرعمر۔

الله عبدالله بن شفق في حضرت عائشرضي الله عنه سے كما:

اى اصحاب رسول الله تَالَيْنَا كَان احب الى رسول الله تَالَيْنَا كَان احب الى رسول الله تَالَيْنَا كُم

ترجمه: رسول الله منافظيم كصحابه مين سيكون رسول الله منافظيم كوزيا وه محبوب تفاتو آب رضى الله عنها في فرمايا: ابو بكر بهر مين كها بهركون؟ تو فرمايا: بهرعمر \_

<sup>(</sup>۱) - سبنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

<sup>(</sup>۲) – صحيح البخاري ۱۲ / ۲

<sup>(</sup>۳) إسنن الترمذي ۱۲ /۱۲

### امام ترفدی نے اس کوسس صحیح کہا۔(۱)

الله عن من عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بن :

كنا نحير بين الناس في زمن النبي الناس عمر بن النابي المرابع بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنه. (٢)

ترجمہ: ہم نی کریم منگافیا کے عہد میں لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سجھتے تھے۔

العرب الوبريره رضى الله قرمات بين:

كنا معاشر اصحاب رسول الله تَلْقَيْم ونحن متوافرون نقول الله تَلْقَيْم ونحن متوافرون نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر. (٣)

ترجمہ: ہم تمام صحابہ رسول من فیلیم کہا کرتے ہے: کہاس امت میں سے بہتر حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

الله عفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ما رأه المسلمون سيئافهو عندالله سيء وقد رأى الصحابة جميعاان

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ / ۱۱۵

<sup>(</sup>۲) – صحيح ألبخاري ۱۱ / ٤٨٩

<sup>(</sup>٣)— تاريخ الخلفاء ١٧/١

يستخلفوا ابا بكر. (١)

ترجمہ: جس کومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے اور جس کو مسلمان براجانیں وہ اللہ کے ہاں بھی براہی ہوتا ہے،اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان فی براہی ہوتا ہے،اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنانا بہتر سمجھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. (۲) ترجمه: ال صدیث کی سندیج بهاور شخین نے اس کوروایت بیس کیا۔

### مدةخلافت

آپ کی مدت خلافت دوسال ، اورتقریبا جار ماه تھی اس میں مختلف اقوال ہیں: علامہ صفدی کہتے ہیں:

و مكث ابوبكر في خلافته سنتين و ثلاثه اشهرالا خمس ليال وقال ابن اسحاق: توفى ابوبكر على راس سنتين و ثلاثه اشهرواثنتى عشرة ليلة من متوفى رسول الله تَلَيْمُ وقال غيره: عشرة ايام، وقال غيره: عشرين يوما، وقال ابومعشر: سنتين و اربعة اشهرالا ربع ليال و قال غيره: سنتين و ماته يوم (٣)

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۵۷ ِ

<sup>(</sup>۲) - المستدرك للحاكم ۱۰ / ۷۰۲

<sup>(</sup>٣)-الوافي بالوفيات ٥/ ٢٩٤

ترجمہ ابو بکررضی اللہ عنہ کی مدت خلافت دوسال، اور پاننے دن کم تین ماہ ۔ اور ابن اسحاق فرمات بین ماہ ۔ اور ابن اسحاق فرمات بین: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ عنہ، رسول الله مَنْ اللهِ عنہ، دوسال، تین ماہ اور دس راتوں کے قریب فوت ہوئے اس کے علاوہ دس دن، بیس دن، بیس دن، بھی کہا گیا۔

ابومعشر کہتے ہیں: دوسال، چاررا تیں کم چار ماہ اور بعض نے دوسال سودن۔ امام ابن اخیر جزری فرماتے ہیں:

فكانت خلافته سنتين و ثلاثة اشهر و عشر ليال. (١) ترجمه: آپكى خلافت دوسال، تين ماه، اوردس راتيل تقى \_

### تد فين

آپ نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو خسل کی وصیت کی تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خسل دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر، وطلحہ، وعبد الرحمان بن ابو بکر نے آپ کو قبر میں اتارا اور رات کے وقت نبی کریم نا فی اللہ کی معیت میں آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تہ فین کی گئے۔

<sup>(</sup>۱) – اسد الغابة ۲۸/۳

بأبوم

# حضرت صديق اكبرحضرت على حيدروضي التدعنهما كى نظر ميں

حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه اليسے صحابي رسول مَنْ اللَّهِ من حصر سے حضرت علی رضی الله عنه کودالهانه محبت تھی ، آپ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی بے حدقدر کیا کرتے تھے، ہر جگہ آپ کے احترام کولمحوظ خاطر رکھتے، جومقام ومرتبہ آپ (حضرت صدیق اکبر) کو بارگاه مصطفوی مَنْ اَنْتِیَا ہے ملااس کی پاس داری کراتے، آپ کے اتباع کورسول اللہ مٹافینے کا اتباع قرار دیتے ،آپ کوتمام لوگوں سے افضل واعلیٰ اور بہتر قرار ویتے، ثانی اثنین و صاحب الغار کے لقب سے ملقب فرماتے،آپ کی امامت كو رسول الله مَنْ يَنْهِمْ كَي عطا سَبِحِصة ، بجرت مين نقذيم، عار مين رفافت مصطفوى من النيام اور نماز مين تفزيم كوفخر كرساته لوكون كوبتات ، آب كونجيب امت منجصة ،آپ كى سيرت كورسول الله منافياً كى سيرت كين مطابق قرار دية ،آپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ، دین و دنیاوی معاملات میں آپ کا اتباع کرتے ، ہمیشہ آپ کے بیکھے نمازیں اوا کیں،آپ کوجنتی، امین،بادی،مہدی،رشید،مرشد،امام البدى، في الاسلام اور معلى كيتيم ال سي برو حكر اوركوني كس كيس محبت اور اظهار محبت كرسكتا ہے۔حضرت على رضى الله عنه كى شان اقدس كسى سے بنہاں نہيں آپ كى شجاعت کے دوعالم میں چرہیے ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے اپنے اور برگانے بھی مطلع ہیں مسلم اور غیرمسلم بھی آپ کی شخصیت سے بخو بی واقف ہیں ، آپ نے حضرت

#### Marfat.com

ابو بحرصد بین رضی الله عنه کی نگرانی میں اسلام کی بہت خدمات سرانجام دی ہیں اور ایسے
الیسے مسائل کاحل پیش کیا جو کوئی اور نہ کرسکا گونیا کہ آپ نثر بعت مطہرہ کی مشکل گرہیں
کھولنے والے تھے ای لئے تو حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ:

لو لا على لهلك عمر ـ (١)

اگرعلی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے۔

ان تمام تر رفعتوں عظمتوں ، مرتبوں کے باوجود آپ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی اطاعت واتباع کی اور اس کو لازم وملزوم اور ضروری قرار دیا، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند کی عظمت ورفعت اور شان وشوکت پراس سے بردھ کراوز کیا دلیل ہوسکتی ہے۔

ذیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مردی ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے۔
جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
منزلت ومرتبت اورعظمت ورفعت اور منصب امامت و خلافت کو بیان فر مایا ہے۔
اس باب میں جوروایات بیان کی گئی ہیں کسی نہ کسی طریقہ ہے ان پرتھم لگایا
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے جی یاحسن سے کم درجہ
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے جی یاحسن سے کم درجہ
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کر دیا جائے گا۔

۱ — الاستيعاب في معرفة الاصحاب ٢/ ٢٠١٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣/ ١٦١

## امت میں سب سے بہترکون؟

خضرت على رضى الله عنه فرمات ين

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر . (أ)

ترجمہ: اس امت میں اس امت کے بی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھر عمر۔
امام عبد اللہ بن احمد بن طنبل (۲)، شخ الالبانی (۳)، شخ الا رنو وَط (۴) نے
اس روایت کو بیح قر اردیا ہے۔
امام ابن کثیر فر ماتے ہیں:

وقد ثبت عنه بالتواتر ان خطب بالكوفة في ايام خلافته و دار امارته .(۵)

(۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۱/۲۰۱، المصنف لابن ابى شيبة ۲/۱۲۱ المعجم الأوسط للطبرانى ۱/۲۹، فضائل المعجم الأوسط للطبرانى ۱/۲۹، فضائل المعجم الأوسط للطبرانى ۱/۲۸، تاريخ بغداد الصحابة لأجمد بن حنبل ۱/۸۸۸، تاريخ دمشق ۸/۲۳، تاريخ بغداد ۱/۵۲، البداية والنهاية ۱/۳۱، الكامل لابن عدى ۱/۵۰، تاريخ الاسلام للذهبى ۱/۵۲، البداية والنهاية ۱/۳۵، الملاصفهانى ۱/۹۹، تاريخ جرجان ۱/۱۵۱، الاستيعاب ۱/۹۵، المسند للبزار ۱/۲۱، ۱/۲۳۲، سبل الهدى والرشاد للصالحى الاستيعاب ۱/۹۵، المسند للبزار ۱/۲۱، ۲۱۲، سبل الهدى والرشاد للصالحى

<sup>(</sup>۲)-مسئد احمدین حتیل ۱/۲)

<sup>(</sup>٣)-ظلال الجنة ٢ /٢٣٣

<sup>(</sup>۴) -تخریج مسند احمد بن حنبل ۱۰۲/۱

<sup>(</sup>۵)-البداية والنهاية لابن كثير ۱۳/۸

ترجمہ: تواتر سے ثابت ہے کہ ریہ خطبہ آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)نے اپنے عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

هذا متواتر عن على . (١)، (٢)

ترجمه: بدروایت حضرت علی رضی الله عنه سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔

(۱) - تأريخ الخلفاء ١٧/١

حاشيه:

((۲)-متواتر كاتعريف بيان كرتم موسعًا مام شريف جرجائى فرمات بين: النحبر المتواتر ما بلغت رواته فى الكشرمة مبلغا احالت العادة تواطئهم على الكذب. (المختصر فى اصول الحديث للجرجاني ١١١)

ترجمه جس كرواة اتى كثيرتعداديس مول كدان كاجعوث يرجع موناعادة محال موده خرمتواتر ب\_

الى مفہوم كى تعريف ابن جم عسقلاتى نے نزمہ - (نـزهة النظر فى توضيع نـخبة الفكر ٢٧/١) اور شخ عبد الحق محدث دبلوك نـفره المعقدمه فى اصول الحديث ٢١/٥) مى كى ہے ـ

متواتر كالحكم بيان كرتے ہوئے امام ابن تجرعسقلانی فرماتے ہیں كہ:

وهو المفيد للعلم اليقيني.... واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ١/٤٠/١)

ترجمه خبرمتواترعكم يفي كافائده ويت إدريقين فيمراد يختداعتقاد إ-

پُرِرُماتِ إِلى: ان خبر التواتر يفيد العلم الضرورى .... وهو الذى يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكن دفعه.

ترجمہ: بے شک خبرمتواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، انسان اس کی طرف اس طرح بجور ہوتا ہے، اس کو ترک کرناممکن ہی میں ہوتا۔)(حاشیہ ختم ہوا)

#### Marfat.com

### ابن تنميه نے کہا:

وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفة خيرهذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر روى ذلك عنه من اكثر من ثمانين وجها و رواه البخارى وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل ابى بكر و عمر . (١)

ترجمہ آپ سے تواتر کے ساتھ ٹابت ہے، آپ کوفہ کے منبر پریہ بات فرماتے سے کہاں امت میں نبی کریم مظافی آ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں یہ بات آپ سے اس (80) سے زیادہ بار مروی ہے، اس کوامام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضر ت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر شفق ہے۔ اس وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضر ت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر شفق ہے۔ امام عبداللہ بن احمد، ودیگر کا اس روایت کوشچ قرار دینا، امام سیوطی و ابن کشر اور میر کا متواتر کہنا اس روایت کی ثقابت اور منزلت ومر تبت کو بیان کر رہا ہے۔ اور دعتر اور قابل جمت ہے۔ یہ روایت اپنے تمام رواق کے اعتبار سے سے ومعتر اور قابل جمت ہے۔

حضرت علی رضی الله عند کا فرمان تو اتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی ویقینی ہے۔ اللہ عند کا دوجہ سے قطعی ویقینی ہے۔ اللہ عند کا دیا ہے۔ اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند کا اللہ عند کا اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند کا اللہ عند کا اللہ عند کا دیا ہے۔ اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند کا اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند کا اللہ عند کی دیا ہے۔ اللہ عند

<sup>(</sup>۱) - مجموعة الفتاوى ١ / ٣٨٥

### فوائدروابيت

ﷺ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے بعد ساری امت سے ہمتر ہیں۔ ہمتر ہیں۔

اللہ عندا کے سب سے بہتر ہونے کے قائل تھے۔ اللہ عند کا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اشارہ خلیفہ اول کوہی خلافت کا حقد ارتظیم ایا گیا ہے۔

## طائرانەنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب بروز جمعہ 599ء کو پیدا ہوئے اور 19 رمضان المبارک 40ھ (660ء) کو وصال فرمایا آپ ۳۵ھ (656ء) ہے ۴۸ھ (660ء) ہے ۴۸ھ (660ء) ہے ۴۵ھ (660ء) تک اسلامی حکومت کے چوشے خلیفہ کے منصب پرقائم رہے۔
آپ کا اسم ونسب وکنیت اور لقب: ابوالحسن ، ابوتر اب علی حیدر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نظر بن کنانہ ہے۔

آب رسول الله من الله عنها كے داماد، حضرت فاطمہ بنت رسول رضى الله عنها كے رفق حيات الله عنها كے رفق حيات اور حسن وحسين رضى الله عنهما كے والد كرم منتھ۔

آپ نبی کریم نگانتی کی عبد مبارک میں یمن کے گورز (Governer) اور قاضی (Judge) رہے اور بین الاتوای (Foreign Affairs) کے وزیر

بھی رہے اور عہد رسالت میں اسلامی حکومت کے منتظم (Administrator) بھی رہے , غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ مُنَافِیْز اللہ مُنَافِیْز اللہ مُنَافِیْز اللہ مُنافِیْز اللہ مُنافِیْز اللہ مُنافِیْز اللہ مُنافِیْز اللہ مُنافِر فرمایا (State of Madina) کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا اور آپ نے خیبر بھی فتح کیا۔

عہد صدیقی میں آپ دارالافتاء کے رکن تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر (Advisor) بھی رہے۔

عہد فاروقی میں بھی آپ دارالافناء اور مشاورتی سمیٹی ( Advisory ) Board) کے رکن رہے۔

عہد عثانی میں آپ سے اسلامی حکومت کے متعلق مختلف معاملات میں مشورے لئے جاتے رہے بلکہ خود حضرت عثان غنی رضی اللہ عند آپ سے مشاورت اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی حضرت عثان رضی اللہ عند کی رضی اللہ عند کی مشاورت عثان میں اللہ عند کی مشاورت عثان غنی رضی اللہ عند کی مشاور کے رکھا۔

بین مینام ترتاریخی مقائق (Choronological Facts) بتاریج بین که حضرت علی رضی الله عندایک عظیم ما برقانون (Legal Expert) مفکر و مقتل اور بها دروشجاع انسان منص\_

ان تمام ترخوبیوں کا نتیجہ آپ کے خلیفہ رائع ( Fourth Rightious ) کے طور پرسما منے آیا اور آپ اسلامی حکومت کے چوتھے خلیفہ قرار پائے۔ ان تمام صفات کی حامل شخصیت اپنی گفتگو کے اعتبار سے دومیثیتیں رکھتی ہے۔

#### Marfat.com

ک حاکمانہ

🖈 کیمانہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا فرمان جوحضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا وہ دونوں حیثیتوں سے تسلیم کر لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں کیونکہ جب آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیار شاد فر مایا اس وقت آپ بقول امام ابن کثیر خلیفہ ع وقت تھے اور اسلامی حکومت کے حاکم کی حثیبت سے اسلامی ریاست پر مامور تھے اور رہی بات حکیمانہ اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمتیں آپ کے در کی خیرات ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے خلیفہ اول کی بیعت کر کے دانشمندانہ حکمت علی اپنائی اور جمہوریت کواس طرح مضوط کیا کہ موروثی مطاونت وحاکمیت کا پر چارہی نہ ہو بلکہ خلیفہ وحاکم عوام یا مشاورتی کونس کا منتخب کردہ و

یہ بات عیال ہے کہ رسول اللہ نگاؤ کے پردہ فرما جانے کے بعد امت مسلمہ اور رعایا جس شخص کا انتخاب کررہے ہیں وہ کتنی اہمیت اور جامعیت کے حامل ہیں کونکہ امت مسلمہ ایک ایک شخصیت کا انتخاب کرنے جا رہی ہے جو رسول کا کنات نگاؤ کے خلیفہ ہونگے جن کے کندھوں پر رسول اللہ نگاؤ کے بعد ایک دم امت مسلمہ اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بوجھ ہوگا۔ پس آب کا خلیفہ اول حضرت البو بحر ہوگا۔ پس آب کا خلیفہ اول حضرت البو بحر ہوگا۔ پس آب کا خلیفہ اول حضرت البو بحر ہوگا۔ پس آب کا خلیفہ اول حضرت البو بحر مدین مسلمہ اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بوجھ ہوگا۔ پس آب کا خلیفہ اول حضرت البو بحر صدیت من اللہ عنہ کو امت میں سب سے بہتر قر اردینا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ البو بحر صدیت من اللہ عنہ کو امت میں سب سے بہتر قر اردینا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔۔۔

دوسرى روايت ميں يوب ہے كيد:

عبد خير كہتے ہيں كەميں نے حضرت على رضى الله عندسنا آپ فرماتے ہيں كه:

الا اخبر كم بخير هذه الامة بعد نبيها ؟ قال : فذكر ابا بكر ثم قال : قال : الا اخبر كم بالثانى ؟ قال : فذكر عمر بن الخطاب،قال : ثم قال : لئن شئت لاخبر كم بالثالث ؟ قال : ثم سكت، قال : ثم ظننا انه يعنى نفسه . قال حبيب : فقلت لعبد خير : انت سمعت هذا من على،قال : نعم ورب الكعبة والا فصمتا . (١)

ترجمہ: کیا میں نی کریم مُلَّا اِلْمِ کا دکر کیا پھر فرمایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتا کوں ؟ راوی نے کہالیس آپ نے ابو بکر کا ذکر کیا پھر فرمایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتا کول تو فرمایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتا دول پھر آپ فو فرمایا: عمر بن الخطاب پھر فرمایا اگر ارادہ ہو تو تیسرے کا بھی بتا دول پھر آپ خاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہوہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں ہی میں نے عبد خیر سے کہا آپ نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تی ہے، آپ (عبد خیر) نے کہا: ہال رب کعبہ کی شم ہے۔

خیر) نے کہا: ہال رب کعبہ کی شم ہے۔

شخ شعیب اللہ ربو وط کہتے ہیں:

اسناد قوی . (۲) سندقوی ہے۔

(۲) – مسند الصحابة ۳۸۸/۳۰

Marfat.com

<sup>(</sup>۱)—المسند لابى يعلى ۲/۲۱، المسند لاحمد بن حنبل ۲/۲۷۱ السنة لعبد الله ۲/۱۶/۳، امالى للمحالى ۱/۲۱۱، فضائل الصحابة ۱/۷۰۱ اتحاف الخيرة المهرة۷/۲۲، تاريخ دمشق۳۰/۳۰

# حضرت ايوبكرصد يق رضى الله يحذمقدم وافضل

حضرت على رضى الله عندسے كہا كيا كد:

آب بهارے کے خلیفہ کا انتخاب فرما کیں تو آب نے فرمایا:

ما استخلف رسول الله عَلَيْم فااستخلف عليكم لكن ان يرد الله على الله على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم (١)

ترجمہ: رسول اللہ منافی است تمہارے لیے خلیفہ کا انتخاب نہیں فرمایا تو میں کیوں کروں کی سے کہتر شخص کے انتخاب کا ارادہ فرمائے گا جس کی اللہ نتعالی میرے بعد ان میں سے بہتر شخص کے انتخاب کا ارادہ فرمائے گا جس طرح ان کے فبی منافی کے بعد بہتر کا انتخاب فرمایا۔

امام حاکم ۔ (۴) وامام ذہبی۔ (۳) نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) - المستدرك على الصحيحين ٣/٨٠، شعب الايمان للبيهقى ٦/٦ دلائل النبو-ة للبيهقى ٨/٣٣٦، مجمع الزوائد للهيثمي ٩/٠٣، تاريخ دمشق ٠٣/٨، الكامل لابن عدى ٤/٣، السيرة النبوية لابن كثير ٤/٨٩٤، البداية والنهاية ٥/١٧١ تاريخ الاسلام للذهبي ٣/٣٤٢

تاريخ الخلفاء للسيوطى ١٤/١ فضائل ابى بكر للعشارى ٢١

<sup>(</sup>٢) – المستدرك للحاكم ٣/٤٨

<sup>(</sup>٣) — تلخيض المستدرك ٢/ ٨٤

رواه البزار و رجاله رجال الصحيح .(۴) ترجمه: ال کوبرزار نے روایت کیا ہے اوراس کے تمام راوی سی میں۔

### فوائدروايت

﴿ ۔ خلافتِ صدیق اکبررضی الله عنہ کوارادہ خداوندی کے مطابق قرار دیا گیا۔
 ﴿ ۔ آپ رضی الله عنہ رسول الله منافیظ کے بعد ساری امت ہے ہمتر ہیں۔
 ﴿ ۔ خلافت ضدیقی امت مسلمہ کا اجتماعی مسلمہ ۔
 ﴿ ۔ آپ کے امت میں ہے ہمتر ہونے پر حدیث مرفوع کو بطور دلیل بیش کیا۔

## طائران نظر

حضرت علی رضی اللہ تغالی عنہ چونکہ علم وعرفان اور حکمت کے بادشاہ تھاس لئے آپ کے کلام کی خاصیت ہیں ہے کہ ہرکلام حکمت سے معمور اور اپنے دائرہ عِکار میں بہت وسعت رکھتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے جملے ارشاوفر مائے جورہتی ونیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس روایت میں آپ نے حدیث مرفوع پیش کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خرات قرار دیا ہے اور جہاں تک ارادہ عِباری تعالیٰ کی خالافت کو ارادہ و خدا وندی کی خیرات قرار دیا ہے اور جہاں تک ارادہ عِباری تعالیٰ کی بات ہے تو اس کے متعلق ابن رشد کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے بات ہے تو اس کے متعلق ابن رشد کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے لہذا ارادہ باری تعالیٰ سے بھلائی کے سوااور کوئی تصور ممکن نہیں اسی وجہ سے خیرکی نبیت

<sup>(</sup>٤) - مجمع الزوائد ٩ / ٢٠

ذات باری تعالی اور شرکی نسبت غیر کی طرف کی جاتی ہے۔ بھلائی کا ارادہ فرمانے سے مرادیہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپن تعمتوں سے نواز تاہے اس کی تکہبانی بھی فرما تاہے اور اس کی نگہبانی بھی فرما تاہے اور اس کی نوعیت میں اسے متاز کر دیتاہے جس طرح رسول اللہ من فیلی نے فرمایا:

"من يرد الله به خير يفقهه في الدين". (١)

ترجمہ: جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔

ليخي جوتصور" قبل هيل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون "(٢)) ترجمه: فرماد يجئ كياصاحبان علم اورجهال برابر موسكته بين؟ ـ

میں پایاجاتا ہے کہ جس طرح بیلوگ برابر نہیں اس طرح وہ شخصیت جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا گیاباتی لوگوں سے جدا گانہ اہمیت کی حامل ہے۔

اورارادہ مبارکہ کے ذکر کے بعد اجماع امت کا ذکر کیا جس سے معلوم ہوا کہ خلافت صدیق اکبرکوئی انفرادی مسکلہ بین کہ جس کا جی جا ہے وہ انکار کردے بلکہ سیاجہاعی مسکلہ ہے اور ایسا اجماع کہ جو امت کے بہترین اور عادل و ثقہ لوگوں کا ہے جن کے بارے میں رسول للد مَنَّ الْمُنْظِمُ نے فرمایا:

" امتى لاتجتمع على الضلالة" . (٣)

<sup>(</sup>۱) - مسند لحمد ۲۰۹/۳٤

<sup>(</sup>٢)-الزمر:٩

<sup>(</sup>۳) – سنن این ماجه ص۲۰۱

ترجمہ: میری امت گراہی پرجمے نہیں ہوگی۔

اوردوسرےمقام پرارشادفرمایا:

"يد الله على الجماعة". (١)

جماعت يرالله كاباتهر

ترجمه:

اور تقابت وعدالت صحابه رجعی امت مسلمه کا اجماع ب جس طرح که:

"الصحابة كلهم عدول". تمام صحابه عادل بيل.

امت مسلمہ کے اجماع میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اجماع

کی ہے اور امت کے بہترین لوگوں کا اجماع مسئلہ کی توعیت و اہمیت اور منزلت و

مرتبت كورفعت بخشاسه\_

پس خلافت صدیق اکبر رضی الله عند ایک طرف خدا داد (Devine ) اوردوسری طرف خدا داد (Gift

صحابہ کرام کا جماعی مسئلہ ہے۔

اجماع كى حيثيت كوبيان كرتے ہوئے صدر الشريعة قرماتے ہيں۔

"يجب اجماعا في ماشاع فسكتوا مسلمين ولا يجب

اجماعا فيما تثبت الخلاف بينهم". (٢)

ترجمه: اليي بات براجماع كالتاع لازم بي جوشبور بوئى بواور باقى تمام لوكول

<sup>(</sup>۱) – سنن نسائی (۱۹۹۶)

<sup>(</sup>٢) - التوضيح ٢ / ٢٢

نے تسلیم کرتے ہوئے اس پرخاموشی اختیار کی ہواوراس اجماع کا اتباع لا زم ہیں جس میں اختلاف ثابت ہوجائے۔

یس بنو تقیفہ کے اجتماع اور حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع میں کوئی اختلاف نہیں ہال کسی حکمت کے پیش نذر تھوڑی تا خیر ہوسکتی ہے گر انکاریا اختلاف کی کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے بیمسئلہ اپنی اجماعی حیثیت کھو جیٹے ایوائیدا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنا اور آپ کا اتباع واجب و لازم قراریایا۔

# حضرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه برلفذيم موجب سزا

#### حضرت علقمه رضى الله عنه فرمات يين:

خطب على على هذا المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال انه بلغنى ان أناسا يفضلونى على ابى بكر و عمر فلو كنت تقدّمت فى ذلك لعاقبت فيه ولكن اكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفترى خير الناس بعد رسول الله من يؤالند المؤلفة الم

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و تنائے الہیٰ کے بعد فرمایا: مجھے بیتہ چلا ہے کچھلوگ مجھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دے رہے ہیں بیس اگر میں اس معاملے میں مقدم ہوں تو سزا کاحق دار ہوں لیکن تقدم سے پہلے مجھے سزانا بہند ہے تو جس نے بھی ایسا کہاوہ جھوٹا ہے اور اس کو وہی سزادی جائے گی جو جھوٹے کو دی جاتی ہے رسول اللہ شکا فیٹھ کے بعد تمام لوگوں میں سے بہتر ابو بکر پھر عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱/ ۱۳۳۲، فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم الاصفهائي ۱/ ۲۹۲۲ تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤ / ٣٦٥ الصواعق المحرقه لابن حجر المكي ١/ ١٧٧٠ كنز العمال ٢١/ ٢١/ مستخرج للطوسي ١/ ٢١٠ ، ظلال الجنة ١/ ٢٠١٠ جامع الاحاديث للسيوطي ٢١٠ / ٣٢٦

شخ طوی رقمطراز ہیں:

وهذا اسناد لا بأس به رجاله ثقات . (۱)
استدمین کوئی حرج نہیں اس کے راوی ثقہ ہیں۔
امام ابن جربیتی فرماتے ہیں:

وصع الذهبی و غیرہ طوق اخوی عن علی ۲۰) امام ذہبی وغیرہ نے دوسرے طرق سے اس روایت کوحضرت علی سے بیچ قرار دیا ہے۔ شخ الالبانی۔(۳) اورالبدر۔(۴)نے اس روایت کوحسن کہا ہے۔

#### فوا كدرواييت

کے۔ منبر پرحمد و ثنا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان فر مایا۔
کے ۔ افضیلت ابو بکر وعمر کو تشکیم نہ کرنے والے کو جھوٹا اور سز اوار کھیرایا۔
کے ۔ کلام کے آخر میں نبی کریم مُن اللہ کے بعد سماری امت سے آپ کو بہتر قرار دیا۔
طایر ان فظم

اوراقِ تاریخ میں کوفہ شہر اینے اندر بہت رفعتیں ومنزلتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور کہیں بہت مگین ورنگین واستانیں سمیٹے ہوئے ہے، بیوہی شہر ہے جس کو

<sup>· (</sup>۱) – مستفرج ۱/۰۲۱

<sup>(</sup>٢) — الصواعق المحرقه لابن حجر المكي ١٧٧/١

<sup>(</sup>٣)—ظلال الجنة ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٤)-الانتصار ١/٩٥

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بسایا، اور اس کو اسلام کی پشت پناہ قرار دیا یہ وہی خوش نصیب شہر ہے جس میں عبد الله بن مسعود جیسے صحابی رسول منافیا درس فقہ دیت رہے، پھران کے جانشین علقمہ اور اسود نحفی اور علقمہ کے شاگر دابر اہیم نحفی اور ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان مدرس و معلم فقہ رہے اور پھران کے بعد امام الائمہ امام ابو حنیفہ کو اس کام کے لئے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا۔

یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 35 ہجری میں دار الخلافت مدینہ سے متفقل فر مایا، آپ بحثیبت خلیفہ وہاں رہے اور اپنے عہد خلافت میں میں جملے ارشا دفر مائے۔

آپرض الله عند کامنبر پرجلوه افروز ہوکراس طرح اظہار برہمی اورغم و غصہ اور مزا کا اعلان کرنا کوئی عام ہی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ بات ، بات پریوں منبر پرتشریف لے جاتے اور قوم سے خطاب فرماتے جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کو واضح کرنا ضروری ہوتا تب آپ منبر پرتشریف لے جاتے اور اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے کی نافروری ہوتا تب آپ منبر پرتشریف لے جاتے اور اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے لیکن آپ کا انداز بیان بتار ہا ہے کہ بیمسئلہ کی اور مسائل سے دیا دہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ آپ اپنی طرف سے شبہات کا از اله فرمار ہے تھے اور ان لوگوں کا روفر مار ہے تھے اور نہ صرف رد بلکہ ان کوجھوٹا قر اردے کرموجب سز اکھ ہرایا اور سول اللہ خل ہے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوقر اردیا۔

# حضرت صدیق اکبر رضی (لله بحنه برافضلیت کی حد حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الا جلدته حد المفتري. (١)

ترجمہ: جوبھی مجھے ابو بکر وغمر پر فضیلت دے گاتو میں اسے مفتری والی حدلگاؤں گا۔ الرب المحسن البدر لکھتے ہیں:

وقد تواتر هذا عن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه. (٢)

ترجمہ: یدروایت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ساتھ ثابت ہے۔ سفر الحوالی لکھتے ہیں:

انه صبح عن على رضى الله عنه. (٣)

(۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۸۳۰ الرياض النضرة ۱/۳۳۰ كنز العمال ۱ / ۹۲ / ۹ تساريخ الخلفاء ص ۳۰ السنة لابي عناصم ۱/ ۲۲ ۲ منهاج السنة النبوية المراب الاعتبقاد للبيهقي ۱/۳۷۰ تسايخ دمشق ٤٤ / ۳۵۰ الاستيعباب ۱/۸۰۰ الاعتبقاد للبيهقي ۱/۳۷۰ تسايخ دمشق ٤٤ / ۳۵۰ الاستيعباب ۱/۲۹۷ المحرقه ۱/۳۹۰ شبهنات الرافضة ۱/۸۰ الشريعة للآجرى مراب ۱/۲۹۷ الفوئد البديعية ۱/۳۹۰ مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱/۸۰ همرو

(٢)—التحفة السنية ١١/١

(۲)—شرح عقيده الطحارية ١ / ٢٢

#### Marfat.com

ترجمہ: بیربات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سے خور اکع سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بیردوایت شوام کی وجہ سے بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔

# فوائدروايت

الوبكروعمركوات اليخسية الصل قرارديا

افصلیت علی کے قائل لوگوں کی زجر۔

الماتقرر مليفه كاحتثيت سيسزا كاتقرر

# طائران نظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بار بارا لیسے جملوں کو بیان کرنے کی شاید چند وجوہات ہوسکتی ہیں:

اللہ عنہ کی خلافت فرقوں کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے نایاک عزائم۔ نایاک عزائم۔

العربة الوبكروعمرت التدعنه كفلاف اكساياجانا

المينين سيناظهارمحبت -

ال کے بارے میں بیداشدہ شکوک وشبہات کا از الہ کرنا۔

الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله م

ان تمام صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اظہارِ محبت ہے۔ اور بول سزا کا ذکر کرنا شدت محبت کا تقاضا کرتا ہے۔

# امامت وخلافت كازياده في داركون؟

حضرت على وزبير رضي التُدعنهما فرمات بين:

انا نرى ان ابا بكر احق بها بعد رسول الله انه لصاحب الغار و ثاني اثنين وانا لنعلم بشرفه و كبره ولقد امره رسول الله سَالَيْمَ بالصلوة بالناس وهو حى. (١)

ترجمہ: ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر ہی رسول اللہ مظافیظ کے بعد زیادہ حق دار
ہیں وہ غار کے ساتھی، دو میں سے دوسرے، ہم ان کی بزرگی اور بڑائی کے قائل ہیں،
رسول اللہ مظافیظ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو ہی نماز پڑھائے کا تھم دیا۔
امام حاکم نمیٹا بوری فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شوط الشیخین. (۲) ترجمہ: بیرهدیث شیخین (بخاری وسلم) کی شرط پرتج ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

> علی شرط البخاری و مسلم . (۳) ترجمہ: بیروایت بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔

<sup>(</sup>۱) ۱۰۱۸ المستدرك للحاكم ۲۱/۳، السنن الكبرى للبيهقى ۱۰۱۸ كنز العمال للهندى ۱۰۷۷، شرح نهج البلاغة ۱۰۱۱

<sup>(</sup>۲) — المستدرك الصحيحين ٢٤/٣

<sup>(</sup>٣)—. تلخيص المستدرك ٣ / ٦٤

اسى روايت كے حوالہ سے امام ابن كثير رقم طراز ہيں كه:

وهـذا حق فان على بن أبى طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلوةمن الصلوات خلفه. (١)

، ترجمہ: یہ بیجے کہ حضرت علی بھی کسی وقت بھی حضرت صدیق سے جدانہیں ہوئے اور بنہ ہی بھی آپ کے بیجھے نمازوں میں سے کسی نماز میں منقطع رہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بیروایت لفظا اور معنی دونوں طرح سے سیجے ہے کیونکہ امام حاکم و ذہبی نے استحیاح قرار دیا اور امام ابن کثیر نے اسکی (امامت کے لحاظ سے) معنی کے اعتبار سے تصدیق کر دی۔

# فوائدروابيت

الله عنرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه رسول الله منافظ كے بعد خلافت كے زيادہ عن دار تھے۔

کے حضرت علی نے آپ کے صاحب الغار اور ثانی اثنین ہونے کی تقدیق کر دی۔ دی۔

ا ب کی بزرگی و بردانی اور منزلت و مرتبت کو بیان کیا گیا۔

المت ثابته کے ساتھ آپ کی امامت کو ثابت کیا گیا۔

كا أب كى خلافت كے ساتھ ساتھ آب كى امامت كو بھى بيان اور سليم كيا كيا۔

<sup>(</sup>١) - البداية والنهاية لابن كثير ه/٧٠٠

# طائرانهنظر

حضرت علی رضی الله عنه کے کلام و بیان میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی اور آپ افسے افسے اوابلغ البلغاء کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے آپ کے بیانات اور خطبوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ فسے و بلیغ مقرر بنے اس روایت میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف مشبہ بالفعل اور تین بار لام تا کیدادر کہیں ایسے الفاظ جونص قر آنی وقطی اور سنت ثابته سے اخذ فرمائے اور اپنے کلام میں ان کو بیان فرمانیا اور پھر اس انداز میں حضرت صد این اکبر رضی الله عنه کی مدح وستائش اور عظمت و رفعت و منزلت و مرتبت اور استان کی حضوصیات کو بیان فرمانیا کہ دیدہ و دل فرش راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمانیا کہ دیدہ و دل فرش راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمانیا کہ دیدہ و دل فرش راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمانیا کہ دیدہ و دل فرش راہ کرنے کو جی جاہتا ہے اور کلام کو انتیازی خصوصیات کو بیان فرمانیا کہ دیدہ و دل فرش راہ کرنے کا دیا گال باقی ندر ہا۔

اس کلام کے گی اور بھی امتیازات ہیں لیمنی آپ نے "انه لصاحب الغار و نسانسی اثنین" ارشاد فرما کراشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت اور آپ ہی تھے جن کوغار میں رفاقت ماہِ رسالت مُلاَیْظُم نصیب ہوئی اور ثانی اثنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

بھر" ان النعلم بشوفہ و کبرہ "میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو جو بھی مقام حاصل ہے ظاہری ہویا باطنی، آپ کی جتنی قدر کی جاتی رہی یا ک جاتی ہے، آپ بن روحانیت کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا اسلام میں جتنا مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جو مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جو مقام

ہے،آپ کا رسول اللہ مَثَاثِیَّا ہے جوتعلق ورشنہ تھا اس کوہم جانتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے۔

اور "ولقد امره رسول الله تاليخ "سآپ كا امت برمهر شبت لگادى
اورخوداس روايت كراوى بهى قرار پائ اور بهراس امرسلسل و بيهم (نمازين آپ
كى اقتداء) كا اتباع بهى كيا اور بهيشه آپ كى اقتداء يس نمازكى ادائيگى كو باعث فخر و
شرف مجما اور بهي آپ سے نه دور بوئ نه نمازوں ميں انقطاع بهواس سے براھ
کراورکى كى امت پركيا اعتادويقين بوگايہ بھى ذبن ميں آسكا ہے كہ آپ نے شايد
کسى حكمت عملى (تقيد) كے پيش نظر حضرت صديق اكبركى بيعت كى مگر ينہيں كہا جا
سكتا كه آپ نے اسلام كے خليفه اول كى اقتداء ميں نماز پڑھنے ميں بھى حكمت عملى سے
کام ليا كيونكه نماز اسلام كا ابهم اور بنيا دى ركن ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنا امت مسلمہ کے لئے اہم پیغام ہے۔

# اینی ذات ونوع میں فاصل وممتاز

حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

اعطی النبی سبعة نجباء من امته و اعطی النبی الله البعة عشر نجیبا من امته منهم ابوبكر و عمر .(١)

ترجمہ: ہرنی کواس کی امت سے سمات نجیب عطا کئے گئے اور نبی کریم مَنَّا فَیْمُ کوآپ کی امت میں سے چودہ نجیب عطا کئے گئے جن میں سے ابو بکر وعمر بھی ہیں۔ امام حاکم نے سے الاسناد۔ (۲) اور امام ترندی نے حسن غریب۔ (۳) کہا ہے۔

#### فوائدرواييت

الله اشان سیدناصدیق اکبربرزبان سیدناعلی الحید روضی الله عنبها۔
الله الله عنبها علی الله عنبها الله عنبها کاذکرکرنا بھی آپ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔

کی طرف اشارہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۲/ ۱۹، المستدرك للحاكم ۳/ ۲۲۰ الجامع للترمذی ٥/ ٦٦٢، مشكل الآثار للطحاوی ٦/ ٢٦٠ معرفة الصحابة لأبى نعيم ۱۱/ ۳۶۰ كنزل العمال للهندى ۱۱/ ۲۶۰ غاية المقتصد ۲/ ۱۶۸۰

<sup>(</sup>٢) - المستدرك للحلكم ٢٢. ٢٢

<sup>(</sup>٣) - الجامع للترمذي ٥ / ٦٦٢

الله عن الله عنه الل

البينمام لوگوں سے فاصل وممتاز ہیں۔

الله مَنَا الله مِنْ الل

## طائرانەنظر

حضرت علی رضی الله عند اسلام کے عظیم رہنما اور رسول الله منافیلم کے صحابی سے آپ کے پاس اسلام کاعظیم علمی خزانہ تھا جواللہ تغالی نے آپ کے سیدا قدس میں رکھ دیا، آپ مفسر بھی سے محدث بھی، نقیہ بھی سے سیرت نگار بھی اور علم نحو کے موجد بھی سے آپ سے 536 احادیث مروی ہیں اور آپ کے موقو فات جن کو اقوال زریں بھی کہا جا سکتا ہے، بے شار اور ان گنت ہیں، آپ کے مشور سے اور فتاوی جات کی تعداد بھی کثیر ہے گویا کہ آپ اسلام کا ایک جامع اور کامل معلوماتی انسائیکلو پیڈیا ہیں لہذا رسول الله خالین کے علمی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ رسول الله خالین کو امت مسلمہ تک پہنچایا اور حق تبلیغ ادا کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کا بیٹر مان بہت اہم ہے کہ ہر نبی کو نجیب عطا کئے گئے گویا کہ بید اسی معلومات ہیں جوانتہائی قابل غور اور قابل رشک ہیں اس حیثیت سے کہ بید ایک عجیب اور انو کھا عہدہ (Designation) ہے جس کا تعلق صرف انبیاء کی رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چنا و وانتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے بہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی

#### Marfat.com

ہے بخشش یا تخفہ کے طور پر کوئی چیز دینا اور نجیب ، نجب سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے :
ابنی ذات ونوع میں فاضل وممتاز گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہواایا تخفہ بیں جواپنی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ طرف سے دیا ہواایا تخفہ بیں جواپنی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ اس حوالہ سے خودرسول اللہ منظم نظر ت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنة من امتی (۱)
ترجمه: اے ابوبکر آپ میری امت کے پہلے فرد ہوئے جو جنت میں داخل او نگے۔

دوسرےمقام برفرمایا:

لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یؤمهم غیره. (۲)
ترجمه: کسی قوم کے کسی فردکوابوبکر کے ہوئے ہوئے امامت کی اجازت نہیں۔
ایک اور مقام پر رسول اللہ مَا اَیْنَا نے اینے دستِ دعا دراز کر کے بارگاہ اللی علی عرض کی:

اللهم، اجعل ابا بكر معى في درجتي يوم القيمة . (٣) ترجمه: اكالتدابو بكركو بروز قيامت ميري ساته ميرك عربي جگه عطافر ما

<sup>. (</sup>۱) - سنن ابوداؤد ٤ / ۲۱۳

٠ (٢) - الجامع للترمذي ه / ٦١٤

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١ /٣٣

اس معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مَنْ اللهِ اللہ کے رسول مَنْ اللهِ اللہ کی امتیازیت کوواضح الفاظ میں بیان فرمایا۔

اس کے علاوہ آپ کی امتیازی خصوصیات برتاری گواہ ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے خود آپ کی امتیازی خصوصیات کو بول بیان فرمایا ہے:

ابوبكر جار چيزوں ميں مجھ سے سبقت لے گئے:

المحرت ميں

🖈 رفاقت غاريس

امامت بمازيس

مردى عربيس ايمان لاكر -

سیدالتا بعین حضرت سعید بن مسیّب رضی اللّٰدعنه جوحضرت ابو ہر رہے ہوت اللّٰدعنه کے داما د ہیں فرماتے ہیں :

كان ابوبكر الصديق من النبى تَلْيَظُم مكان الوزير فكان يشاور ه فى جميع أموره، وكان ثانيه فى الاسلام، وكان ثانيه فى الغار وكان ثانيه فى العريش يوم بدر وكان ثانيه فى القبر، ولم يكن رسول الله مَلْيُظُمُ يقدم عليه احدا. (1)

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱)-المستدرك للحاكم ٢/٢٢

ترجمہ: حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنہ نبی کریم مَنَّ النَّمِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن ان سے مشاورت فرماتے اور آپ اسلام لانے میں، غارمیں، بدر کے روزعر لیش میں، اور قبر میں بھی ثانی (ووسرے لیمنی رسول اللہ مَنَّ النِّمِ اللهِ مَنَّ النِّمِ اللهِ مَنَّ النَّهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نبی کریم علی اور حضرت سعید بن مسینب کے فرمان سے حضرت علی رضی اللہ عند کے قول کو مزید تقویت ال گئی جس سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندا پنی ذات ونوع میں فاضل و ممتاز ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے عطاء کر دہ تحفہ سے بول اظہارِ محبت و عقیدت کرنا کسی مخلص وزندہ ول اور وسیع الظرف انسان کا ہی کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامن اسلام میں ساسمتی ہے کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی وامن اسلام میں ساسمتی ہے جن کے اخلاص، ایما نداری اور وسیع ظرفی پر جملہ کا سکات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا دامن میں مار بینا واتوں، مجرویوں اور سیع ظرفی پر جملہ کا سکات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا دامن میں مار بینا واتوں، مجرویوں اور سیع ظرفی پر جملہ کا سکات بیا کہ ہے۔

دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه كافر مان يول ہے كه:

قال رسول الله تَرَيِّمُ انه لم يكن قبلى نبى الاقد اعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء وانى اعطيت اربعة عشر: حمزه و جعفر وعلى وحسن وحسين وابو بكر وعمر والمقدادوعبد الله بن مسعود وابو ذر و حذيفة و سلمان و عمار و بلال (وبالفاظ مختلفة ايضا) . (١) ترجمه: رسول الله تَرَقُلُمُ فَرْمايا: مُحصَّ بِل انبياء يميم السلام كومات رفيق، نجيب ترجمه: رسول الله تَرُقُلُمُ فَرْمايا: مُحصَّ بِل انبياء يميم السلام كومات رفيق، نجيب اوروزيردي گذاور مجه چوده، ان من سے: حمزه وجعفر على وحسن وسين وابو بكروعم ومقداد وعبد الله بن مسعود وابو دروح فريقة وسلمان وعمارا وربلال بين (رضى الله عنهم) لمام ترذى في الله بين (رضى الله عنهم)

اس صدیت کی سند کے بارے میں امام بیٹی فرماتے ہیں:

وفیه کثیر النواء وثقه ابن حبان و ضعفه جمهور وبقیة رجاله ثقات. (۳)

اس میں کشرالنواء ہے، ابن حبان نے توثیق اور جمہور نے ضعیف کہا باقی راوی تفتہ ہیں

<sup>(</sup>۱)—المسند لاحمد بن حنبل ۳/۱۰۰ الجامع للترمذی ۱۲/۹۰۲ نفضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱٬۸۰۱ معرفة الصحابة لابی نعیم ۱۲/۳۰۱۰ الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم ۱/۲۲ المعجم الکبیر للطبرانی ۱۰/۱ مشکل الآثار للطحاوی ۱/۱۶۰ المسند للبزار ۳/۰ تاریخ دمشق ۱/۱۰۱

<sup>(</sup>۲) — الجامع للترمذي ۱۲ / ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) - مجمع الزوائدة ١٨٨

لیکن امام حاکم نے کثیر النواء کی روایت کوچی الاستاد کہا۔ (۱)
امام بیلی نے کثیر النواء کے بارے بیل کہا: لا بانس به. (۲)
ابن حبان نے نقات میل ذکر کیا ہے. (۳)
امام ترفدی نے کثیر النواء کی روایت کوشن کہا ہے۔ (۴)
پس بیروایت حسن ہے اور امام پیٹی کا قول کی نظر ہے۔
پس بیروایت حسن ہے اور امام پیٹی کا قول کی نظر ہے۔

<sup>(</sup>١) — المستدرك للحاكم ١١ / ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) – تهذيب التهذيب ٨ / ٢٣٨

<sup>(</sup>٢) – الثقات ٥ / ٤٢

<sup>(</sup>٤) - الجامع للترمذي ١٢ / ٥٥٢

# رسول الله صَالِيَةِ عِلَيْهِم حِيساسيرت وكردار

## حضرت على رضى الله عنه كابيان هے كه:

قام على، على المنبر فذكر رسول الله تَالَيْمُ فقال قبض رسول الله تَالِيْمُ فقال قبض رسول الله تَالِيْمُ واستخلف ابوبكر فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله تعالى على ذلك ثم استخلف عمر على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عزوجل على ذلك. (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ طاقیم کا تذکرہ کیا اور فرمایا: رسول اللہ طاقیم نے وصال فرمایا اور ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو وہی کیا جورسول اللہ طاقیم نے کیا اور آپ کی سیرت طیبہ مبار کہ کے مطابق زندگی گزاری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے پر آپ کی روح قبض فرمالی پھر عمر خلیفہ نا مزد ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ طاقیم اور ابو بکر جیسی سیرت اور عمل ابنایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح جھی اسی طریقے پر قبض فرمالی۔

<sup>(</sup>۱)-المسند لأحمد بن حنيل ۱/۱۲۸ ، المصنف لابن ابي شيبة ۷/ ۲۳۲ ، مجمع الزرائد للهيثمي ٥/ ٢٢١ ، المعجم لابن عساكر ١/٢٢٤ ، كنز العمال ١/٢٠٠ تاريخ الاسلام للذهبي (ببعض الفاظ) ٢/١٦٠ غاية المقتصد ١/٩٩٠ .

## امام بیثمی فرماتے ہیں:

رواه احمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمہ: ال کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔ اور شیخ الاً رنو وَط نے اس روایت کی سند کوشن کہا ہے۔(۲)

#### فوائدِروابيت

الله عنها لوگول کے سامنے اس سے سامنے اللہ عنہا لوگول کے سامنے بیان فرماتے رہنے۔ بیان فرماتے رہنے۔

الله منبر پر بینه کررسول الله منافظ اور حضرات بین کی سیرت بیان کرنا حضرت علی رضی الله عندی سنت ہے۔ علی رضی الله عندی سنت ہے۔

المنظم ال

الله عند الله عنها كے حالت الله عنها سے رحلت من اس ونیا سے رحلت فرمانے پر گوائی دی۔ فرمانے پر گوائی دی۔

<sup>(</sup>١)-مجمع الذوائد ٥/ ٣٢١

<sup>(</sup>۲) – تخریج مسند احمد بن جنبل ۱ /۱۲۸

# طائرانه نظر

حضرت علی رضی الله عنه کا تمام ریاستی و حکومتی معاملات میں ریڑھ کی ہڑی كاكردارر ہا، ہرمعاملہ میں آپ سے مشاورت كى جاتى، ہر پیش آمدہ مسكلہ آپ كے سامنے بیان کیا جاتا ،مند خلافت سے آپ کی وابستگی رہتی آپ خلافت صدیقی میں اسی جگه براجمان اورجلوه قلن ہوئے جس کی وجہ سے آپ خلیفہ وفت ،عہد خلافت اور اسلامی حکومت کی کارکردگی سے ممل طور برآگاہ ومطلع تنے کوئی بات بھی آپ سے پوشیده بیس تقی ، شاید بی اتنی معلومات کسی اور کے پاس ہوں جنتی آب کوهی ، آپ کافہم وفراست اوج كمال برتفاء كيم مكن تفاكدكوني بهي معامله آب سے بنہاں رہتاء آب نے سارے کا ساراعبدِ صدیق اکبراورعبد فاروق اعظم رضی الله عنهم چند جملوں میں سمیٹ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لئے ایک عظیم اور اہم معاملہ کوشکوک وشہرات سے پاک دمنزه کردیا آپ نے ممل عبدصدیقی وفاروقی کوعہدرسالت نے ہم آ ہنگ قرار د یا اور لفظ سیرت ارشادفر ما کرتمام پیچیده گریس کھول دیں۔

کیونکہ سیرت کامعنی ہے: خصلت، عادت، کردار، جیال ڈھال، عالت، وطیرہ، اور طریقہ وغیرہ بینی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی خصلتیں، عادات، کردار، جیال ڈھال، حالات و وطیرہ ءِ زندگی سب رسول اللہ منافظ کی سیرت طیبہ میار کہ جبیبا تھا۔

اور پھر عسلسی ذلک ارشادفر ماکرواضح فر مادیا کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی اس دنیا سے رحلت فر ما گئے بینی ان کا جینا بھی رسول اللہ مناتیج جبیها تھا اوران کارحلت فرما جانا (حالت ایمان اور رسول الله مناتیم کی سیرت کے مطابق) بھی رسول الله مناتیم جبیها تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تائید چندروایات سے بھی ہوتی ہے جس طرح کہ:

حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عندن اليخاب خطبه اول من ارشادفر ما ياتها:

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. (١)

ترجمہ: جب تک میں اللہ اور رسول مَلَّا الله کی اطاعت کرتا رہوں ،تم میری اطاعت کرتا رہوں تو تم پر میری اطاعت اگر میں اللہ اور رسول مَلَّا الله کی اطاعت سے روگر دانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔

<sup>(</sup>١)-الطبرى ٢/ ٥٠٠

ايك اورمقام يرحضرت صديق اكبر رضى الله عندنے فرمايا:

لست تاركا شيئا كان رسول الله سَلَيْنَا يعمل به الاعملت به و

انی اخشی ان ترکت شیئا من امره ان أزیع. (۱)

ترجمہ میں کسی بھی چیز کوترک نہی کروں گا جورسول اللہ متا اللہ متا اللہ علی ہے کیا وہ ہی کروں گا اور جھے اس بات سے ڈرلگتا ہے کہ میں آپ متا لیڈیٹم کا کوئی بھی معاملہ ترک کر کے میز صابی افتیار کروں۔ پن اختیار کروں۔

حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه کے پاس ایک دادی اپنے پوتے سے وراثت کے مطالبہ کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ میں کتاب الله میں نہیں پاتا پھر آپ نے صحابہ لیہم الرضوان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں رسول الله مُلِیْظُ نے دادی کو وراثت سے حصد دیا تھا تب آپ نے محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہا کی گواہی پر رسول الله مُلِیْظُ کی سنت کا انتاع کرتے ہوئے اس کو محصے حصے کا حقد ارقر اردے دیا۔

<sup>(</sup>١) - المسند لأحمد بن حنبل ١ /١٦٧

دورانیے (Duration) میں کوئی ایک بھی قول یاعمل ایسانہیں تھا جوشر بعت یاسنت رسول مَنْ اَنْتُمْ کے خلاف ہو، اس سے بڑھ کرآپ کی اطاعت دانتاع پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

# التدنعالي ابوبكر رضى (الله بعنه بررهم فرمائ

حضرت على رضى الله عنه كابيان ب كدرسول الله مَالَيْدُ الله عنه مايا:

رحم الله اب بكر زوجني ابنته واعتق بلالا من ماله و حملني الى دار الهجرة. (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررحم کرے جنہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور بلال کواپنے مال سے آزاد کروایا اور دار بجرت تک جھے سواری پیش کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شوط مسلم و لم یخوجاه (۲) ترجمه: بیحدیث مسلم کی شرط پرتی ہے کیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس حدیث کامفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱)—المسند للبزار ۱/۶۶، الجامع للترمذی ۱/۱۲۱ المستدك للحاكم ٢/٢/ المسند للبن ١/٢٢ المسند لابی ٢/٢٠ المعجم الأوسط للطبرانی ٦/٥٩ كنز العمال ۱۱/ ١٤٢ ، المسند لابی يعلی ۱۸ ٤ ، معرفة الصحابة لابی نعیم ۱ ، ۳۸ ، فضائل ابی بكر للعشاری ۱/۲ السنة لابن ابی عاصم ٢/ ، ۲۳ ، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ السنة لابن ابی عاصم ٢/ ، ۲۳ ، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ (۲)—المستدك للحاكم ٣٥/٢

<sup>(</sup>٣)—المعجم الكبير للطبراني ١ /٢٥٢ (بالفاظ مختلفه).

#### فوائدروايت

المرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كے لئے رحمت كى دعا۔

نى كريم مَنْ الله واما داور حضرت الوبكروضي الله عندسسر

المسلمانوں کو کفار کے چنگل سے چیز انے کا جذبہ۔

المن خدا كي راه مين مال خرج كرنا\_

الله مَنْ يَعْمِ كَ جَرِت كَ سَالَتُى اللهُ مَنْ يَعْمِ اللهِ مَنْ يَعْمِ اللهِ مَنْ يَعْمِ اللهِ مَنْ يَعْمِ ا

#### طائران نظر

بیروایت حفرت ابو بکرصد این رضی الله عنه کے مقام ومرتبہ پردال ہے اور
آپ کی خصوصیات وصفات جیلہ اور سیرت کا بیان ہے اس روایت کے راوی حفرت
علی رضی الله عنه بیں جس سے بیہ بات واضح ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه آپ کی
خصوصیات واوصاف جیلہ اور سیرت طیبہ کو بیان فر مایا کرتے ہے کہ کھی رسول الله عناہ فی محبت و کے فرامین کو سامنے رکھ کر اور کبھی اپنے اقوال سے اور اس سے بردھ کرکسی کی محبت و اخوت اور قربت پر کیادلیل ہو کتی ہے۔

اس روایت میں نبی کریم طافیظ نے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اپنے نکاح کا ذکر فر مایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رسول اللہ طافیظ کے سسر نتھ اور سسر باپ ہوتا ہے اور داما دبیٹا اس رشتہ کے اعتبار سے نبی کریم طافیظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہلائے اس عظیم رشتہ کا سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنیں۔

#### Marfat.com

آب رضی الله عنها کی ولادت میں اختلاف ہے جو مختلف رسائل کی شکل میں منظر عام یرآ چکاہے۔ آپ کا وصال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہدِ حکومت کے آخر میں 57 ه یا 58 ه کو ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی غدمت میں 2 ہجری کو حضرت عائشه رضى الله عنها كوبيش كيااورايين لئے سعادت سمجھااس طرح آپ رضى الله عنها كوتقريبا 8 سأل رسول الله منافية في معيت خاصل ربي حضرت عا تشصديقه رضی الله عنها کو میرانتیاز و اعزاز حاصل ہے کہ آتے سب سے بری فقیہہ اور محدثہ تھی، ہمیشہ امت مسلمہ کومیق و دیق مسائل سے نکال کران کے لئے آسان راہیں کشادہ کیں، تیم کی رخصت بھی آپ کے سبب اس امت پراحسان عظیم ہے۔ آب سے تقریبا37 صحابہ و تابعین جن میں حضرت ابو ہرریرہ، ابوموی اشعرى اورعبداللد بن عمر اورحضرت سعيد بن مسينب وغيره بھي شامل ہيں اور كم از مر المراح المام في المام في من المام في المام من المام المن المام المن المام المن المام في المام من المام في المام من ال ہے۔(۱) ان میں سے تقریبا 194 وہ ہیں جن کوامام بخاری وسلم نے روایت کیا

نبی کریم مُنَّاتِیْم کُفر مان "زوجنی ابنته "سے بیاشارہ بھی ملتاہے کہ آپ نے ایک شخصیت کا ذکر کیا جن کا اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسلام کے بنیادی معلمین و مبلغین اور ستونوں میں شار ہوتا ہے، اور

<sup>(</sup>۱)-(اوربی تعداد (2210) محابہ کرام میں چوتھی جگہ آتی ہے سب سے زیادہ حضرت ابوہر ریےہ (5374) پھر عبداللہ بن عمر (2630) پھرانس بن مالک (2286) اور پھر حضرت عائشہر ضی اللہ عنہم ۔)

عظیم بینی کا ذکر کر کے عظیم باپ کی عظمت کو بیان کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

ال کے بعد نبی کریم سکا اللہ عنہ کی مایا: "و اعتق بالالا من مالله" اس روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غلامی سے رہائی کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اسلام کے لئے جانثاری اور تصور آزادی وحریت ماسلام کے لئے جانثاری اور تصور آزادی وحریت کی طرف اشارہ ہے۔

کی طرف اشارہ ہے۔

اور "و حبه لنی الی دار الهجرة" سے آپ کی قربانی ، تمام چیزوں (اہل خانه، رشتہ دار، مال و دولت، گھر بار ) سے بڑھ کر رسول الله منافیظ سے محبت، اسلام کے ساتھ خالصیت ، تکالیف ومصائب پرصبر وخل ، کشن راستوں سے گزر، رسول الله منافیظ کے ہم سفر، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب کی فکر، الله تعالی کی معیت، معیت ما و نبوت ورسالت اور باطنی وظاہری فیضان، اسلام کے اولین مہاجر، اکثر معاملات میں اولیت کی طرف اشارات ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہورہا ہے کہ رسول اللہ گائی نے حضرت ابوبکر ضدیق رضی اللہ عندی ان صفات کوبطور احسان ذکر کرکے (جس طرح کہ ایک مقام پر آپ طائی نے فرمایا تھا: کہ جتنے احسان مجھ پر ابوبکر کے ہیں اتنے کسی کے نہیں) اپ ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی وعاما نگی۔ اپ ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی وعاما نگی۔ کسی شخصیت کے اوصاف جمیدہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوصاف کو کا کنات کے عظیم ترین اور جا مع صفات کی حامل شخصیت اللہ کے رسول منافی ان بھی فرما نمیں اور ان کے لئے دعا بھی کریں۔

# حضرت جبريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوي

#### حصرت على رضى الله عنه فرمات بين:

قال رسول الله تَالِيْمُ يَوم بدر لي ولابي بكر: عن يمين أحدكما جبريل والآخر ميكائيل و اسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف . (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ فی بدر کے روز مجھے اور الو بکر سے فرمایا بتم میں سے ایک کے دائیں جانب جریل اور دوسرے کے میکا ئیل واسرافیل ہیں اور وہ ایسے ظیم فرشتے ہیں جولڑائی کے لئے حاضر اورصف آراء ہیں۔

<sup>(</sup>۱)—المستدرك للحاكم ٣/٤٤١، مسند البزار ١/٢٩١، مسند ابي يعلى ١/٢٨١ مسند احمد بن حنبل ١/٢٤١، مصنف ابن ابي شيبة ٦/١٥٦، السنة لابي عاصم ٣/٩١، المحاملي ١/ ٢٤١، الاحاديث المختارة ١/٢٤٦ مجمع الزوائد ٦/١٠١، دلائل النبوة للبيهقي ٣/١٤ ،سبل الهدى والرشاد٤/٠٤، الخصائص الكبري ١/ ٢٤١، السيرة النبوية لابن كثير ٢/٥٤، الاصبابة في تمييز الصحابة ٣١/١٠، الطبقات الكبرى ١/٢٤١، الطبقات الكبرى ١/٢٠١، الطبقات الكبرى المردي المردي المردي الكبرى المردي الطبقات الكبرى ١/٢٠١، الطبقات الكبرى ١/٢٠١، الطبقات الكبرى المردي النضرة ١/٢٢٠، البداية والنهاية ٣/٠٤٠ كنز العمال ٢٩٨ اسد الغابة ١/٢٤٠

امام حاكم فرمائے ہيں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: بیرهدیت صحیح بهاورشین نے اس کوروایت بیس کیا۔ ضیاء مقدی فرماتے ہیں:

> اسنادہ صحیح (۲) اس کی سندی ہے۔ امام نورالدین پیٹی فرماتے ہیں:

رواه احیمید بست و البرار واللفظ له ورجالهما رجال الصحیح و رواه ابویعلی.(۳)

ترجمہ: اس کوامام احمد اور برزار نے روایت کیا ہے اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابعلی نے بھی دوایت کیا ہے۔ اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابعلی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ذہبی نے مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا۔ (۲) شخ الانبانی نے سیح کہا۔ (۵) اور شخ الارنو وط نے اس کی سند کوسیح قرار دیا ہے۔ (۲)

Marfat.com

<sup>(</sup>١)-المستدرك للحاكم ١٤٤/٣

<sup>(</sup>٢) — الاحاديث المختارة ١ / ٢٤٦

<sup>(</sup>٣) -مجمع الزوائد ٦٠٨/

<sup>(</sup>٤)—تلخيص المستدرك للحاكم ١٤٤/٣

<sup>(</sup>٥)— السلسلة الصحيحة ٩ / ٢١

<sup>(</sup>٦) —تحقیق مسند احمد بن حنبل ۱ /۱٤٧

امام بوصیری اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیاہے۔(۱)

#### فوائدروابيت

محرت ابو بکرصدیق اور حضرت علی رضی الله عنهما بدر کے روز رسول الله مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ عَنِی اللهُ عَنِی رسول الله مَنْ اللهُ عَنِی رسول الله مَنْ اللهُ عَنِی اللهُ عَنْ اللهُ عَنِی اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

کی حضرت ابو بکراور حضرت علی رضی الله عنهما بدر کے روز ایک دوسرے کے قریب تنھے۔ قریب تنھے۔

الم عظیم فرشتے آپ کی صف میں کھیرے تھے۔

الب اسلام کے ظلیم مجامد تھے۔

المي جهاد كے ساتھ ساتھ رسول الله منافيل كى حفاظت برجھى مامور تھے۔

الله عنه کی کئی معنورت جبریل الله الله الله الله الور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی کئی موقع موجودگی ہوئی۔

# طائرانەنظر

اسلام واحددین ہے جس میں تقیقی روحانیت (Spirtuality) پائی جاتی ہے اللہ تعالی خالق وحاکم ہے جب جا ہے کمز ورترین مخلوق کوطافت ورمخلوق پر حاوی کر دے یا کہ کار موں یا دے یا کسی کوسی پر حاوی نہ ہوئے دیے واقعہ یوفیل میں ابا بیل کے تکر ہوں یا

(١) - اتحاف الخيرة المهرة ٧ /٦٢ ، الخصائص الكبرى ١ /٣٤ ٣٤

حقیر چھر کے ذریعہ ہمرکش نمر ودکا انجام بدہو، چاہے دریا کا فرعو نیوں کو لپیٹ میں لے لینا ہویا پانی کے ذریعہ تو م نوح کوغرق کر دیتا ہو، وہ طوفان کا قوم ہود کوصفی ہستی ہے منا ویتا ہویا شیر کاعتبہ کو بھاڑ دیتا ہو، ابراہیم علیہ السلام پرآگ کا سلامتی والا بن جانا ہویا بطن حوت کو یونس علیہ السلام کامسکن بنانا ہو، اس قادر مطلق سے کھے بھی بعیہ نہیں وہ ایسے ما فوق الفطرت (Metaphysical) امور جب چاہے جہاں جا ہے پیدا کرسکتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالی کی الیسی مخلوق (فرشتے) بھی ہے جسے لوگ دیکے ہیں سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے بخر وات میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

حضرت الوبكرصديق اور حضرت على مرتضى رضى الله عنها كى بيرا متيازى خصوصيت ہے كه رسول الله منافظ الله عنوف مستنبول كے ساتھ الله تعالى كى اس مخلوق (فرشتوں) كى معيت كا ذكر فرمايا جومعصوم و مامون بيں اور كسى حالت ميں بھى الله تعالى كے عم ہے روگر دانی نہيں كرتے۔

# حضرت صديق اكبرحضرت على رضى التدعنهما كے حدیث میں شخ

### حضرت على رضى الله عنه فرمات ين

كنت اذا سمعت من رسول الله تَ الله على حديثا نفعنى الله به بما شاء ان ينفعنى منه و اذا حدثنى غيره استخلفته فاذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكر و صدق ابوبكر قال قال رسول الله تَ الله عنه ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأفيحسن الطهور ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى الاغفر الله له ... الخ.

ترجمہ: میں جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

<sup>(</sup>۱)—مسند احمد بن حنبل ۱ / ۱۰ مسند الصحابة ۳۹ / ۱۷۹ مسنن الترمذی ۲ / ۲ مسند النسائی ۲ / ۱۹ مشکل الآثار ۱۳ / ۲۹ ۲ مصحیح ابن حبان ۲ / ۳۸۹ ، شرح السنة ۲ / ۲۱ ۲

امام ترندی (۲) ، بغوی (۳) اور شخ اُرنو وَط (۴) نے اس کوسن کہا۔
امام مروزی نے مند بیس اس کوسی سند سے روایت کیا ہے۔ (۵)
وصی اللہ بن محمد عباس نے اس سند کوسن کہا۔ (۲)
دوسر سے مختلف الفاظ بیس بیروایت یوں ہے کہ:
حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

ما حدثنى محدث حديثا لم اسمعه انا من رسول الله تَالِيمُ الا اموته ان يكذب يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله تَالِيمُ الا ابوبكر فانه كان لا يكذب فصحدثنى ابوبكر انه سمع رسول الله تَالِيمُ يقول: ماذكر عبد ذنبا اذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضافا حسن وضوء ه،ثم صلى و كعتيين،ثم استغفر الله لذنبه ذلك الاغفر له .(ك)

<sup>(</sup>۱)-سنن الترمذي ۲/۲۵۲ /

<sup>(</sup>۲) – شرح السنة ۲/۱۲٪

<sup>(</sup>۳)—تعلیق ۱۱۰/۱

<sup>(</sup>٤) – تخريج الرياض النضرة ص:١٦٠

<sup>(</sup>٥)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٤١٣

<sup>(</sup>٦)—مسند الحميدي ١/١١، شعب الايمان للبيهقي ١٥/١١، مسند البزار ١/٢٠ المسند الجامع ١١/١٤٦ الكامل لابن عدى ٣٥٣/٣ بغية الطلب في تاريخ حلب ٤١٧/٣٤

ترجمہ بیجھے جو بھی محدث رسول اللہ مَالَيْنَا کی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اسے تسم ایتا ہیا ہیا ہے۔ لیتا ہکیا تم نے بدرسول اللہ مَالَیْنَا سے سنا ہے؟ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تسم نہیں لیتا تھا کیوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، پس جھے حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ مَالَیْنَا فرماتے ہیں :کوئی بندہ عِمومن جب گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے اور التھ طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے پھر دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کر دیتا ہے۔

## فوائدروايت

الله عنه على صلى الله عنه حضرت على صلى الله عنه كے عديث ميں شيخ الله عنه كے عديث ميں شيخ

ہر

البرض الله عنه في حضرت صديق اكبر رضى الله عنه كي تقديق كي و الله عنه كي تقديق كي و الله عنه كي تقديق كي و الله عنه كي رضى الله عنه كي الله كي الله عنه كي الله كي الله كي الله عنه كي الله كي الله عنه كي اله عنه كي الله عنه

روايت كوبيان كردية من كيول كدومال جموث كاشائه بحي نبيل تفا\_

# طائران نظر

اس روایت میں حضرت علی رضیٰ اللہ عنہ نے حدثنی فرمایا اور حدثنی کامفہوم کیا ہے ذیل میں ملاحظ فرما ئیں:

تخل حدیث اوراس کی ادائیگی کے طرق میں اس کو پہلے درجہ میں بیان کیا گیاہے، یعنی جب شاگر دایئے شخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتا ہے اور جب اسے روایت کرتا ہے تولفظ '' حدثی'' استعال کرتا ہے۔ دیگرمحدثین کرام نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی روایات کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مصرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے زانو نے تلمذ تہہ کئے تھے۔ امام ابو بکر بزار نے بوراایک باب ذکر کیا ہے آپ لکھتے ہیں:

ومساروی علی بن ابی طالب عن ابی بکر رضی الله عنهما. (۱)

ترجمہ وہ باب جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصد این رضی اللّٰدعنہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے حدیث میں شیخ منصے۔

<sup>(</sup>١)-مسند البزار ١ /٣

## سيدناصد بق اكبررضي الله عنه جامع القرآن

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

رحم الله ابا بكر، كان اعظم الناس أجرا في جمع المصاحف : هو اول من جمع بين اللوحين . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررخم کرے، وہ مصاحف کے جمع کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والے تھے، اور وہ سب سے پہلے مصحف (دونختیوں) میں جمع کرنے والے امع القرآن) تھے۔

امام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

اسناده حسن . (۲)

ترجمہ: اس کی سندحسن ہے۔

امام ابن كثير فرمات بين:

هذا اسناد صحيح. (٣)

ترجمہ: بیسندسے ہے۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة ۱/ ۲۳۰، فتح البارى ۱/۱۲ ، الرياض النضرة :۲۸، فضائل القرآن لابن كثير: ۸

<sup>(</sup>۲) – فتح الباري ۱۲/۹

<sup>(</sup>٣) - فضائل القرآن: ٨

#### فوائدروابيت

کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا م

الله عنه الوبكررضي الله عنه لو كول مين سب سے ظيم تھے۔

الب كواول جامع القرآن كها كيا\_

## طائران نظر

ایک شخصیت کے لئے رحمت کی دعا کرنا اسے تمام لوگوں سے عظیم قرار دینا۔
اور جمع قرآن میں اول قرار دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مفسر،
محدث، فقیہ وقاضی، صفت شجاعت سے متصف عظیم شخصیت نے اس بستی پرعظمت و
رفعت کی مہر ثبت کردی اور بیٹا بت کردیا کہ میری عظمت ورفعت کی آڑ لے کر بھی اس
محسن بستی پرداغ ندلگایا جائے بیوہ بستی ہیں جوظیم تر ہیں۔

عثان عنی رضی اللہ عنہ کے جمع سے مراد بہیں ہے کہ آپ نے اس کوتر تیب دیا بلکہ رسول اللہ مُنْ اِنْ کُی قرات پر امت مسلمہ کو جمع کیا جوموجودہ تر تیب ہمارے سامنے موجودہ ہر تیب ہمارے سامنے موجودہ ہوتی ہے بیدوہی تر تیب ہے جولوح محفوظ میں بزول سے پہلے بھی موجود تھی۔

دوسرى روايت مين يے كه:

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

یوحم الله ابابکر هو اول من جمع بین اللوحین. (۱) ترجمه:الله تعالی ابوبکر پررحمت تازل فرمائے سب سے پہلے وہی ہیں جنہوں نے ( قرآن کریم) کودوتختوں (مصحف) میں جمع کیا۔

امام ابن ابی شیبه نے اس سند سے روایت کیا ہے:

وكيع بن جراح بسفيان تورى، اساعيل السدى عبد خيرعن على\_

ابن الی شیبہ: سے امام بخاری مسلم اور ترفدی وغیرهم نے روایت کیا ہے جن کے ثقتہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وكيع بن الجراح كو: ابن سعدن شقة مسامون اعباليا، المجلى ن شقة، عسابد، صالح، اديب من حفاظ الحديث وكان يفتى (٢)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبة ۷/۱۹۶۷، الطبقات الکبری لابن سعد ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>۲) — تهذیب التهذیب ۱۱۲/۱۱۳/۱

ابن جرالعسقلانی نے ثقة حافظ عابدكها\_(١)

سفیان الثوری کو: شعبہ، ابن عیبینہ، ابوعاصم، ابن معین اور کئی اور علماء نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا۔ (۲) اور بی تعدیل کا پہلا درجہ ہے۔

الم ابن جرعسقلانی نقة حافظ، فقیه عابد، امام حجة (۳) کهار اساعیل السدی کوزام منائی نیاسس بسه باس، صالح اور ابن عری نے مستقیم الحدیث، صدوق لا باس به (۲)

اورابن جرنے صدوق بھم کہا۔ (۵)

عبدالخيركو: يجي بن عين اور على (٢)

اورابن جرعسقلانی فے تفد کہاہے۔(2)

بیرحدیث سے۔

اس کوامام ابن سعد نے طبقات میں دوسری سند سے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) - تقريب التهذيب ٢٨٤/٢

<sup>(</sup>۲)—تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٠

<sup>(</sup>٣) – تقريب التهذيب ١ / ٣٣.٧

<sup>(</sup>٤)—تهذيب التهذيب ١ /٢٧٤

<sup>(</sup>٥)—تقريب التهذيب ١ / ٩٧

<sup>(</sup>٦) —تهذيب الكمال ٢١ / ٢٧٤

<sup>(</sup>۷) — تقریب التهذیب۱ / ۵۵۸

## اہل جنت کے سردار

## حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

كنت مع رسول الله تَالَيْنَ اذا طلع ابوبكر و عمر فقال رسول الله تَالِيْنَ الله عَلَيْنَ الله النبيين الله تَالَيْنَ الله النبيين و الآخرين الا النبيين و المرسلين يا على لا تخبرهما. (١)

ترجمہ: میں رسول اللہ منگائی کے ساتھ تھاجب ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے رسول اللہ منگائی کے علاوہ پہلے اور رسول اللہ منگائی کے علاوہ پہلے اور بعد والے ادھیر عمر کے جنتیوں کے مردار ہوں گے اے علی ان کونہ بنانا۔ اعلی مندی فرماتے ہیں:

قال الترمذى :غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذاا لوجه، ورواه خيثمة وابن شاهين في السنة من طريق طريق السنة من طريق الحارث عن على، ورواه ابن ابى عاصم في السنة من طريق خطاب او ابى خطاب . (٢)

<sup>(</sup>۱) — جامع ترمذی ۱۰۸۶ (۳٦٦٥)،المسند لأحمد بن حنبل ۱۷٤/۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٢)-كنز العمال ١٣/٦

ترجمہ: امام ترفدی نے کہا: بیروایت ایک وجہ سے غریب ہے اور اس طریقہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کو خیٹمہ نے روایت کیا ہے اور اس کوابن ابی ابن شاہین نے السنة میں حارث عن علی کے طریقہ سے روایت کیا ہے اور اس کوابن ابی عاصم نے السنة میں خطاب یا ابوالخطاب کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی اسی روایت کامتن ایک اور طریقہ سے حضرت علی وحضرت انس رضی اللہ عنہا سے بھی لائے ہیں اور اس کو حدیث حسن غریب کہا۔ (۱) امام احمد رضا بن تقی علی بندی لکھتے ہیں:

یکی مضمون ترفدی نے جامع ،اور ابویعلی نے مند اور ضیاء نے مختارہ میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت ابو جیفہ اورطبرانی نے مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ وحضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا، ترفدی حدیث انس کی تحسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رحال سے جائی اور بعض علمائے متاخرین نے اسے متواترات میں شارکیا۔ (۲) رجال میں اللہ بن محمد عباس نے اس کی سند کوایک جگہ دسن اور دوسری جگہ تھے لغیرہ کہا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - جامع الترمذي (۲٦٦٤)

<sup>(</sup>۲)—مطلع القمرين ص١٩٨

<sup>(</sup>٣) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٥٩،٥٩ ع

اس روایت میں لفظ کہول آیا ہے،

امام اساعيل جو بري فرمات يين:

السكهل من الرجال: الذي جاوز الثالاثين ووخطه الشيب. (۳)

ترجمہ: مردوں میں سے کہل اس شخص کو کہتے ہیں جوتیں سال سے بردھ جائے اور جوانی کوداغ دے دے۔

فيروزآبادي لكصة بن:

المكهل: من جاوز الثلاثين او اربعا و ثلاثين الى احدى و خمسين. (م)

ترجمه: کہل:جوتیں سے زیادہ ہو یا چونیس سے پیچاس تک ہو۔ صاحب تھنة الاحوذی لکھتے ہیں:

وقيل اراد بالكهل ههنا الحليم العاقل اى ان الله يدخل اهل الجنة الجنة حلماء عقلاء. (۵)

ترجمہ: اور رہی کہا گیا ہے کہ بہاں کہل سے مراد طیم اور عاقل شخص ہے بعنی اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں طم وعقل کے ساتھ داخل فرما ئیں گے۔

<sup>(</sup>١)—الصحاح في اللغة ٢ / ١٢٦

<sup>(</sup>٢) - القاموس المحيط ٢/٢٢٢

<sup>(</sup>٣) - تحفة الالحوذي ٩ / ٥٧

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر وعمر تمام حلیم و عاقل جنتیوں کے سر دار ہوں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرات حسنین کریمین کے جنتی نو جوانوں اور حضرت فاطمۃ الزھراء کے جنتی عورتوں کے سردار ہونے والی ردایت کامفہوم کیا ہوگا تو خیال رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین جنتی نو جوانوں اور سیدہ فاطمۃ الزھراء جنتی عورتوں کی سردار ہیں مگر جس طرح حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ: رسول اللہ منافظ نے حضرت ابو بکر صدیق کا دینی معاملات میں انتخاب فرمایا پس ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا کے لئے منتخب کرلیا) دینی و دنیاوی معاملات میں اسب سے بہتر وافضل ہے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور معاملات میں سب سے بہتر وافضل ہے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور معاملات میں سب سے بہتر وافضل ہے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور

ا ككروايت من لفظ شباب بهي آيا ہے۔

### فوائدروابيت

المنتى مونے كى نويد

اوھیرعمر کے جنتیوں کے سردار

المام امت كي ما قال كيمردار

طائران نظر

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظُ فِي حَصِرات شَيْخِين كونه صرف جنتي بلكه جنتيوں كا سردار فرمايا، آپ مَنْ الله كا الله كافرانين موجود بين جن مين حضرت ابو بكرصد بق رضى الله

#### Marfat.com

عند کے جنتی ہونے کی بشارت کا داشگاف الفاظ میں ذکر ہے۔ رسول اللہ مَنَّ الْفِیْمُ نے فرمایا:

ابو بكر في الجنة و عمر في الجنة... الحديث. (١) ترجمه: ابو بكر اور عمر عنتي بين -

دوسرے مقام پرفرمایا:

عشرة في الجنة...الحديث.(٢) ترجمه: وسالوك جنتي بين \_

<sup>(</sup>۱) – سنن ابی داؤد ۱۲ / ۲۰۵۲، الجامع للترمذی ۱۲ / ۲۱۲ سنن ابن ماجه ۱۱ / ۲۱۲ سنن ابن ماجه ۱ / ۱۰ / ۲۱۲ سنن ابن

<sup>(</sup>۲) – سنن ابی داؤد ۱۲ / ۲۰۲

## امين ودنياسے بے رغبت اور فکر آخرت رکھنے والے

### حضرت على رضى الله عنه فرمات ين

قيل: يا رسول الله تَلْقَيْمُ من يبؤمر بعد ك؟ قال: ان تؤمر ابنا بكر رضى الله عنه تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وان تؤمروا عمر رضى الله عنه تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم و ان تؤمروا عليا رضى الله عنه تجدوه هاديا مهديايا خذبكم الطريق المستقيم. (1)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ مَالَیْنَا سے پوچھا گیایا رسول اللہ مَالِیْنَا آپ کے بعد کس کوامیر نا مزد کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کوامیر نا مزد کرد گے تو انہیں امانت دار، دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۲۳، مسند البزار ۱/۷۶۱ المستدرك للحلكم، ۱/۲۲۰ غاية المقتصد ۱/۱۰۲۳، السنة لعبد الله بن احمد ۱/۷۲۳ فضائل الصحابة ۱/۵۷۲، المعجم الاوسط للطبراني ه/۱۲، طبقات الحنابلة ۱/۹۹، الاصابة في معرفة الصحابة ۲/۲۷۲، تاريخ دمشق ۲۱/۲۲ السد الغابة ۲/۰۰۳، البداية والنهاية ۷/۲۹۳، كنز العمال ۱۱/۳۰ محمع الزوائد و منبع الفوائد ه/۹۰، ۱المسند الجامع ۱۳/۲۵۲

رغبت والا پاؤگے، اگر عمر کوامیر نامز کرو گے تو انہیں طاقت ور، امانت دار اور اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نڈر پاؤگے، اگر علی کوامیر نامزد کرو گے تو انہیں ہادی ومہدی پاؤگے وہ تمہیں صراط منتقیم پر چلائیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه و شاهده حديث حذيفة بن اليمان. (١)

ترجمہ: اس صدیث کی سندسی ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور اس کا شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔ شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔ امام بیٹی فرماتے ہیں:

رواه احمد والبزار و الطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات. (٢) ترجمه: السكوام احمد بزار اورطبراني في الاوسط من روايت كيا باور بزار كرادي تقدين من المادين الما

امام این جرعسقلانی فرمات بین:

و في مسند احمد بسند جيد عن على .. (٣)

<sup>(</sup>۱) — المستدرك للحاكم ١٠ / ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد و منبع الفوائد ٥ / ٩٠٩

<sup>(</sup>٣)-الاصابة في معرفة الصحابة ٢ / ٢٧١

ترجمہ: اور بیردوایت منداحد میں جیدسند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

وصى الله بن محمد عياس في سند كوسن كهار (١)

## فوائدروايت

الله عند الله عند بن الله عند بن الله عند بن الله عند الل

امانت ودیانت صدیق اکبررضی الله عنه کی گوای در باررسالت مالی ایسے۔

منعب زمديرفائز تخے۔

الم آخرت کی تیاری کرنے والے تھے۔

## طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عند نے بیروایت بیان کی جس کی تربیب پرنگاہ ڈالنے
سے معلوم ہور ہاہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نقذیم کی طرف
اشارہ ہے، بیہ بات تو عیال ہے کہ جب اور جہاں بھی خلفاء راشدین مہدیین کا ذکر کیا
گیاا کثر حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے کیا گیا پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی
تقدیم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے منحرف
ہوتو یہی کہا جا سکتا ہے یا پھر کسی کی ضدیر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عہد صدیق اکبر، فاروق
موتو یہی کہا جا سکتا ہے یا پھر کسی کی ضدیر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عہد صدیق اکبر، فاروق

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٣١

تاریخ اسلام کودوعالم سے برگانہ کر کے علماء ومؤرخین کے قلوب واذبان کوخالی کردیں اگر ایبانہیں ہوسکتا اور ہر گزنہیں ہوسکتا تو اس حقیقت کا اعتر اف کر لینا منصفانہ روش

ے۔

# حضرت على كاحضرت صديق اكبروضي التدعنما كي بيعت كرنا

ابوا بحاف كبتے بين:

لما بویع ابوبکر فبایعه علی و اصحابه قام ثلاثا یستقبل الناس یقول ایها الناس،قد اقلتکم بیعتکم هل من کاره؟ قال فیقوم علی فی اوائیل الناس فیقول: والله لا نقیلک ولا نستقیلک ابدا،قدمک رسول الله تَایِخ تصلی بالناس فمن ذا یؤخرک ؟ . (۱)
ترجمه: جبحشرت الویکرصدین رشی الله عندگی بیعت کی گئ تو حفرت علی رضی الله عنداور آپ کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی ، تین دن تھر سے پھر حفرت ابوبکرلوگوں عنداور آپ کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی ، تین دن تھر سے بیعت کم ہوئی ، کیا کوئی ناپند کرتا ہے؟ تو حفرت علی رشی الله عند آگے سے کھڑے ہوئے اور قرانے لگے: ناپند کرتا ہے؟ تو حفرت علی رشی الله عند آگے سے کھڑے ہوئے اور قرانے لگے: الله کی قتم ہم آپ سے نہ بیعت تو ٹریں گے نہ تو ٹرف کا مطالبہ کریں گے رسول الله کا قتم ہم آپ سے نہ بیعت تو ٹریں گے نہ تو ٹرف کا مطالبہ کریں گے رسول الله کا فیم آپ کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الله کا الله کا ایک کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الله کا ایک کے ایک کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الله کا الله کا ایک کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الله کا ایک کی کا کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الله کا ایک کی کولوگوں کونماز پڑھانے کے لئے مقدم قرابایا تو آپ کومو ٹرکون کر الیا تو آپ کولوگوں کونماز پڑھانے کی کونوں کونمان کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۱۰۰۱، فضائل الخلفاء الراشدين ۱/۳۱۳، الشريعة للآجري ۳/۸/۳، كنز العمال ه/۱۰۶ الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٢٢/، تاريخ دمشق ۳۰٦/۳۰

امام عبداللدين احدين عنبل ني استدروايت كياب:

﴿عبد الله بن عمر الاموى الجعفى، على بن هاشم بن البريد،

هاشم بن البريد، ابو الجحاف،

ا عبداللدين عراجهي كوامام ابوعاتم نے بصدوق، (١) امام احد بن عنبل نے

تقه. (٢) اورابن حبان في تقات مين ذكركيا -

۲ علی بن ہاشم بن البرید کو امام ابن معین نے تقد ، الوداؤد نے ثبت ، یہ شیع ، (۳) احمد بن طبی بن البرید کو امام ابن معین نے تقد ، الود رعه اورابن المدین نے نے احمد بن طبی الله بن المدین المدین نے صدوق ، یکھیج کہا۔ (۵) صدوق ، یکھیج کہا۔ (۵)

(حضرت على سے ان كى روايت كو تفدكها كيا ہے۔ (٢)

س-باشم بن البريدكو يجي بن معين في: شقه ، ۹ ( ) امام احمد بن عنبل في : ثقة ، لا اس به ، اور بل في : ثقة الا انه يترفض اور دار طنى في : مامون ، ( ٨ )

<sup>(</sup>۱) - تهذیب التهذیب (۱)

<sup>(</sup>٢) — الضعفاء للعقيلي ٢٨١/٢

<sup>(</sup>٣) - الوافي بالفيات ٧ / ٨٧

<sup>(</sup>٤) —تهذيب التهذيب ٧ /٣٤٣

<sup>(</sup>٥) – تقريب التهذيب ١ / ٢٠٤

<sup>(</sup>٦) – تهذيب التهذيب ٧ /٣٤٣

<sup>(</sup>٧) — لسان الميزان ٢٥٧/٣

<sup>(</sup>۸)—تهذیب التهذیب ۲۱/۱۱

اورابن جرعسقلانى في تقه الا انه رمى بالتشيع كها. (٩)

الم الوالجحاف كوامام احمد النامعين في الوحاتم في المحديث اورامام الكوديث اورامام الكوديث العدام المعديث العدام الكوديث الكوديث الكوديث المعام الكوديث الكوديث الكوديث المعام الكوديث المعام الكوديث المعام الكوديث المعام الكوديث الك

اس کے علاوہ بیروایت کئی اور طرق سے بھی مروی ہے پس بیروایت حسن ہے۔

## فوائدروابيت

المحمى بيعت ندتو رُف كاعبد

المحريجي بيعت توزن كامطالبيس كياجائكا

الله منافيا كله مقدم كرده شخصيت كوكوني مؤخر بيس كرسكتا\_

الب كى بيعت كوتهدول سے قبول كيا۔

## طائرانهنظر

امرمسلم ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے بیعت لینے والی شخصیت کے احوال واقوال اور عادات واطوار سے آگاہی حاصل کرتا ہے، الیانہیں ہوتا کہ آئکھیں بند کیں اور بیعت کرلی، اس کی مثال حضرت امام حسین مضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نا اہل امیر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے سے انکار کر دیا اور اس کے کرتو توں اور بدکر دار یوں سے واقفیت کی بنایر بیعت کی بجائے اعلان جہاد

<sup>(</sup>۱)-تقريب التهذيب ۲۲۱/۲

<sup>(</sup>۲) — تهذیب الکمال ۸ / ۴۳۲

کر دیا اور خدا کی راہ میں بمع اہل وعیال خود کو فدا کیا، یہ جانثاری ایمان کی مضبوطی و پختگی کی وجہ سے تھی اور محبت رسول سکا تھا ہے کا رنگ بھی غالب تھا، اگر حضرت امام حسین اور ران کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی دیدہ دلیری اور بہادری کا بیا عالم تھا تو حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کتی قابل رشک ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کی خوف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف خوف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف بیعت کی بہاں تک کہ اپنی تمام نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی آپ کی افتد اسے بیجھے نہ رہے اور اسلام کے عظیم ستون (نماز) کی اوا نیگی آپ رضی اللہ عنہ کی افتد اء میں سرانجام دی۔ اور پھر ہمیشہ آپ کی خلافت کو امامت پر قیاس کر کے لوگوں کو آپ کے مقام ومر تبہ سے آگاہ کیا۔

# شان صدیقی رضی الله عنه میں کمی کی اجازت نہیں

### سویدبن غفلہ سے مروی ہے کہ:

مررت بنفر من الشيعة وهم يقولون: إبا بكر و عمر ينقصونهما قال فدخلت على على، رضى الله عنه فقلت يا امير المؤمنين انى مررت بنفر من اصحابك وهم يذكرون ابا بكر وعمر بغير الذي هما من هذه اهلاله فلو لا انهم يرون انك تضمر على مشل ما تكلموا به ماجترء واعلى ذلك فقال على: اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الحسن النجميل اجوا رسول الله تَالِيَّةُ مَ وصاحباه ووزيسراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العين يبكى وهو قابض على لحيته حتى صعد المنبر فجلس عليه متمكنا وهو قابض على لحيته يسنظر فيها وهو بيضاء حتى اجتمع له الناس فتشهد بخطبة موجزة بسليخة، ثم قسال الا مسا بسال اقوام يذكرون سيدى قريس و ابوى السمسنلسين بسما انسا عسه مستزه، و مما يقولون برى و على ما قالوا معاقب، لا والذي فلق الحبة و برالنسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضه ما الافاجر دى صحبارسول الله كَاللَّمُ على الصدق والوفاء،يامرآن وينهيان وما يخافان فيما يصنعان راى رسول الله كالتيم

شيئ الايرى رسول الله مَن الله مَن الله على الله على المعاد الله على الله على المعاد الله على المعاد الله على المعاد الله على المعاد الله على الله على المعاد الم فمضيا على ذلك ورسول الله مَنْ الله مَنْ عنهما راض، والمسلمون راضون، امره رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على صلاة الم ومنين صلى بهم ابوبكر في حياة النبي مَنَا لَيْ تُم تسعة ايام فلما قبض النبي مَنَا لَيْمُ ولاه المسلمون ..... وكان خير من بقي،ارافه رافة، واتمه ورعا، واقدمهم سنا، و اسلامه شبهه الرسول تَلْقَيْمُ بـميكائيل رآفة و رحمة و ابراهيم عفوا و وقارا، فسار بنا سيرة الرسول مَنْ أَيْرُمُ فللما حضرته الوفاة ولي الامر من بعده عمر واستامر المسلمين في ذلك ..... فمن احبني فليحبهما و من لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه برى = فلو انى كنت تقدمت اليكم في امرهما قبل اليوم لعاقبت على ذلك اشد العقوبة ولكن لا ينبغي ان اعاقب قبل التقدم الافسن اوتيت به بعد اليوم أن عليه ما على السمفترى، وخيرهده الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر رضى الله عنهما.(١):

<sup>(</sup>۱) - فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم الاصفهاني ۱/٣٦٠ كنز العمال ١٠ / ٢٤٠ الشريعة للآجرى ٥/٣٠ شرح اصول اعتقاداهل السنة والجماعة لللالكائي ١/٤٤٠ عديث خيثمه ١/١٢٤ تاريخ مدينه دمشق ١/٢٢٤ تاريخ بغداد٤ /٣٩٣ بالاختصار اسد الغابة ٢/٤٢٢

ترجمہ: میں شیعہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزراوہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما كى شان اقدى ميں تنقيص كررہے ہے،حضرت على رضى الله عنه كى بارگاہ ميں حاضر ہوا اورعرض کی اے امیر المؤمنین میں آپ کے ساتھیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور وہ خضرت ابوبکر وعمر کے بارے میں وہ چھے کہدر ہے تھے جوان کی شان کے لائق منیں، جووہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں دل میں چھیا کے ر تھی ہوئی ہیں ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حابها مول كها يحظي كمان كے علاوہ بچھ مجھي چھيا وَل وہ تورسول الله مَنْ الْفِيْمَ كِيمَا كَيْ مِعَالَى اور وزیر مصے اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، پھر آپ کی چشمان مبارک بہنے لکیں ، اپنی رئیش میارک کوشی میں پکڑلیامنبر پرجلوہ افروز ہوئے اور اپنی سفیدریش مبارك كود يكف لك يبال تك كدلوك جمع موسك يجرآب فيخفر مكر بلغ خطبه ارشاد فرمایا :خبردار کیا ہو گیا ہے ان قوموں کو جو قریش کے سردار، اور مسلمانوں کے آباء کے بارے میں الی باتیں کرتے ہیں جن سے میں یاک ہوں وہ لوگ مزاکے سختی ہیں۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو بھاڑ ااور اور جان کو کیا ان سے صرف من مؤمن محبت كرتاب اور فاجرر دى ان سايغض ركه تاب وه رسول الله مَنْ يَنْظِمُ كے سيچ اوروفا دارسائقي تنے، اچھائي كاتكم اور برائي سيمنع كرتے اوررسول الله مالينظم ی زائے میں کھی (خلافت) کرنے سے ڈرتے تے اور این رائے کورسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، یس اس طرح انہوں نے زندگی گر اری، اس حال میں كرسول الله ظائم اورمسلمان ان سے راضى عظے نى كريم طافق نے آب كونماز

#### Marfat.com

پس جس نے ہی جے سے مجب کی اسے چا ہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے اور جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بغض رکھا اور میں اس سے بری ہوں پس جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بغض رکھا اور میں اس سے بہلے سزا پس جس نے بھی مجھے ان سے مقدم سمجھا میں اس کوسخت سزادوں گا، تقدم سے پہلے سزا مناسب نہیں مگر جس نے ابیا کیا تو میں اس پرمفتری والی حدلگا وَل گا، اس امت میں نبی کریم مُلاَیْظ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تحنیما ہیں۔ بیروایت مختلف اساد سے درجہ حسن کو بینچتی ہے۔ (۱)

<sup>((</sup>۱)- الروايت كوذكركرف كي بعد متى فرمات بين:

خیشمه واللالکائی و ابوالحسن علی بن احمد بن اسحاق البغدادی فی فضائل ابی بکر و عمروالشیرازی فی الالقاب و ابن منده فی تاریخ اصبهان : کر .

( - کنز العمال ۱۳ / ۲۶ ) .)

## فوا ندروايت

الله عندان كے بارے بہت اجھا گمان ركھتے تھے۔

المن ول من بيدا مون والي تمام شكوك وشبهات كور دكر ديا

ابوبكروعمررضى التدعنهما كورسول الله متاتين كابها أي اوروزيها

ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله کی شان میں تنقیص پر آنسو بہائے اور غضیناک ہوئے۔

الله کی می اٹھا کران سے محبت کرنے والے کو مقی مون اور بغض رکھنے والے کو فاجر قرار دیا۔ کو فاجر قرار دیا۔

ان کی عادات وصفات کو انبیاء کرام علیم السلام اور فرشتوں سے مشابہہ فرمایا۔

البيرض الله عنه كومسلمانون كاخليفه اول تسليم كيااور مخالفين كاردفر مايا

القدم پرسز ا كااشاره ديا۔

السيرضى الله عنه كوسارى امت عديم كما

الله عندكا أنسوبهانا محبت صديق اكبروضي الله عنديردال

--

## طائرانەنظر

حضرت على رضى الله عند كا آنسو بهانا ، ريش مبارك كو پکر نا اور پھراسے ديكهنا، حضرت الو كار الله عند كا آنسو بهانا ، ريش مبارك كو پکر نا اور پھراسے ديكه خانہ حضرت ابو بكر الصديق رضى الله عند كى مختلف صفات كو بيان كرنا ، خودكو آپ سے مقدم نه

سمجھنا، آپ کی سیرت کوحضور مَثَاثِیَا کی سیرت کے مطابق قرار دینا، حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ سے صدق و و فاء کا اظہار اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ایک دائر ہ کارتھا جس سے باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔

آپ نے جس انداز ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا الیم مثال نہیں ملتی اور جوجود لاکل پیش کیے مثلا:

ان سے محبت کرنے والے کو مقی مؤمن اور بغض رکھنے والے کو فاجر کہا۔

ان كورسول الله مَا يَكُمْ كاوز براورساتهي كها\_

ان کی سیرت کورسول الله منافظ کی سیرت کے مطابق قرار دیا۔

الله من الله م

الميكورسول الله من المنظم الرحضرت ابراجيم عليه السلام كمشابهه كها-

اجماع صحابه يم الرضوان عيد كى خلافت كا ثبوت ييش كيا-

کے آپ کی عظمت پر دلائل کا انبارلگا دیا تا کہ سی کواعتر اض کی جراکت نہ ہو کہ کہ کو اعتر اض کی جراکت نہ ہو کہ بہی تو محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا در دتھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

سيندا قدس ميس مخفى تقا\_

## رسول الله على كاربان اقدس براكثرانا و ابوبكر وعمر

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه فرمات بيل كه:

وضع عسر بن الخطاب رضى الله عنه على سريره فتكنفه المناس يدعون و يصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعنى الا رجل قد اخذ بسمنكبتى من ورائى فالتفت فاذا هو على بن ابى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر رضى الله عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك و ذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله تأييًم الله مع صاحبيك و ذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله تأييم يقول فلهبت انا و ابوبكر و عمر و دخلت انا و ابوبكر و عمر و محسر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عصر حست انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عصر المعهما. (١)

ترجمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جار پائی پر رکھا گیا تھا لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے دعا وسلام کر رہے تھے، ابھی تک آپ کی میت کو اٹھایا نہیں گیا اور میں وہاں ہی تھا کہ ایک شخص نے میرے بیچے سے میرے کندھے کو پکڑا میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ہیں اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے پھر آپ

<sup>(</sup>۱) المسند لاحمد بن حنيل ٢ / ٣٦٢، صحيح البخاري ١٨ / ١٢

نے فرمایا: میں نے کبھی کوئی ایسامحبوب شخص نہیں دیکھا جواس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے، اللہ کی قتم میرایقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ساتھیوں (نبی کریم مُنَافِیْنِ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دے گا کیوں کہ میں اکثر رسول اللہ مُنافِیْنِ سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے: میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ میرایقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کی معیت سے نوازے گا۔

امام بغوى فرمات يين:

هذا حدیث متفق علی صحته . (۱) ترجمه: ال حدیث کی صحت پرسب کا اتفاق ہے۔ شخ ارزؤ وط نے کہا:

اسناده صحیح رجاله ثقات (۲) ترجمه: اس کی سندیجی ، رجال ثقات ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شوط الشیخین ولم یخوجاه (۳) ترجمه: بیمدیث بین کی شرط پرتیج ہاورانہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱)–شرح السنة ٧/٢٨

<sup>(</sup>۲) — مستد الأمام احمد بن حتيل ١١٢/١

<sup>(</sup>۲) – المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۱۹

## دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه فرمات مين كه:

انه دخل على عمر وهو مسجى، فقال انى لارجوا ان يه دخل على عمر وهو مسجى، فقال انى لارجوا ان يسجمعك الله عصاحبيك لانى كنت اسمع رسول الله كالميليم يقول ذهبت انا و ابوبكر و عمر وفعلت انا و ابوبكر و عمر (١)

ترجمہ: آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کفنی چا در رکھی گئی تقی تو آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفنی چا در رکھی گئی تقی تو آپ کے ساتھ جو فرمائے گا کیوں کہ میں رسول ہوں کہ اللہ مثانی آپ کو آپ کے ساتھ وں کے ساتھ جمع فرمائے گا کیوں کہ میں رسول اللہ مثانی آپ کو آپ کے ساتھ وں کے ساتھ جمع فرمائے گا کیوں کہ میں اور اللہ مثانی تھا آپ مثانی فرمایا کرتے ہے: میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔

امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. (۲) ترجمه: بیمدیث شیخین کی شرط پرسی ہے اور شخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱/۲۹۷، سنن ابن ماجه ۱/۸۰۱، سنن الكبرى النسائى ٥/٥ المستدرك للحاكم ۱۰/۱۹، مسند عبد الله بن مبارك ۱/۲۰۰ الاعتقاد للبيهقى (۱/۳۸۳، الشريعة للآجرى ۱/۲۲۲، تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة لابى نعيم ۱/۲۷۰، فضائل الصحابة ۱/۱ المستدرك للحاكم ۱/۲۷۰، فضائل المحابة ۱/۱ المستدرك للحاكم ۱/۲۱۰،

## فوائدروايات

الله معیت نی کریم مَن الله اور حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے لئے دعا۔

الله عنه كالأعنه كالمتعند كل مقامة المعند كل مقامة المعند المعطفوي متاليني الله عند كل مقامة المعند المعلمة المعند المعند المعلمة المعند المعن

الله عنه كاشوت الوبكر صديق رضى الله عنه كي صحابيت كاشوت ـ

## طائرانەنظر

ظاہرہے جو کسی عربت کرتا ہے اس کاذکر بھی کھڑت سے کرتا ہے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی عجبت رسول بڑا گئے کا عالم تو پچھ اور ہی تھا مگر رسول اللہ خلافی بھی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ایار بار ذکر فرمایا کرتے ہے اس کی اللہ خلی فی بھی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی ایٹار وقر بانیاں ہیں اور دوسری وجہ ہمہ وقت رسول اللہ خلی کی رفاقت، فرقت کے لمحات بہت کم گزارے ہیں اگر سوچا جائے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان کسی کے دوست کو دیکھتا ہے تو اسے فورا اس کے دوست یو دیکھتا ہے تو اسے فورا اس کے دوست یا د آتے ہیں کیوں کہ اکثر لوگوں کی پیچان ان کے دوست و احباب کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول اللہ خلی اللہ عنہ کا دوست ہوتی ہے مہیں یقینا اللہ خلی اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا اللہ خلی اللہ عنہ کا دوست اور محبت سے کم نہیں یقینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوست اور محبت ہے۔

# حضرت عباس على رضى التدعيما بإر گاهِ صديق اكبر مين

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنمافر مات بين:

لسما قبض النبى تَنْفِظُ خاصم المعباس عليافى اشباء تركهارسول الله تَنْفِظُ فاختصما الى ابى بكر رضى الله عنه فساله ان يقسم بينه مافابى و قال شيئا تركه رسول الله تَنْفَظُ ما كنت لاحدث فيه. ورواية اخرى طويلة .(١)

ترجمہ: جب نی کریم تالیق کا وصال ہوا تو حضرت عباس نے پھے امور میں حضرت علی سے خاصمہ کیا جن کورسول اللہ تالیق ان چھوڑا پھر وہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس خصومت کے رحاضر ہوئے تو اور تقتیم کا سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اور فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ تالیق کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا۔ امام ابو بکر برزار فرماتے ہیں:

وهذا الحديث اسناده حسن. (۲) ترجمه اس مديث كى سندسن هــ دوسرى روايت بيس هـكه:

<sup>(</sup>۱) – مستد البزار ۱ 🗸 ۸

<sup>(</sup>۲) – المصدر المتكور ١ /٨٨

حضرت عبدالله بن عباس صى الله عنهما فرمات بين:

ترجمہ: جب نبی کریم سُلَقِیم کا وصال ہوا تو حضرت عباس کچھ چیزوں میں حضرت علی سے لڑے جن کورسول اللہ سُلَقِیم نے چھوڑا پھروہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس جھٹڑا لے کرحاضر ہوئے ،حضرت ابو بکرنے فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ سُلُقِم کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا، ندرسول اللہ سُلُقِم نے ایسا کیا۔
امام بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه احمد و رجاله ثقات. (۲)

ترجمه: السكوامام احمد في روايت كيا اوراس كرراوى ثفته بيل. شخ ارزؤ وط كهتم بيل:

اسنساده صبحیت علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر اسماعیل بن رجاء فمن رجال مسلم . (۳)

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد بن حنیل ۱ / ۲۲ مسند ایی یعلی ۱ / ۲۷

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائدة / ٢٤١

<sup>(</sup>٣)—مسند الصحاية ٣٠/ ٢٧٢

ترجمہ: اس کی سندمسلم کی شرط برتے ہے،اساعیل بن رجاء کے علاوہ باقی راوی بخاری کے ہیں اور ابن رجاء مسلم کے راوی ہیں۔

### فوائدروايات

الله عند مين وعباس منى الله عنهماعد المت صديق اكبر رضى الله عنه ميس

المنتورسول مَنْ يَعْمِلُ كُلُمْ يَرِينَ كِسَاتُهُمُ لِللهِ المُعْمَلِ \_ كَسَاتُهُمُ لُل \_ كَسَاتُهُمُ لُل \_

🛠 حضرت ابوبكرصد يق رضى الله عنه كا نكار براظهار خاموشي \_

🛠 حضرت ابو بكرصد بن رضى الله عند كفضل علم ومرتبه بردالالت \_

## طائرانەنظر

ا۔آب کے قاضی ہونے کی وجہ سے
۲۔آپ کے حاکم ہونے کی وجہ سے
سا۔ صاحب علم ہونے کی وجہ سے
سا۔ صاحب علم ہونے کی وجہ سے
سا۔معزز ومحترم ہونے کی وجہ سے

۵۔رسول اللہ منگائی کے رقیق ہونے کی وجہ سے اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ان تمام وجو ہات کو کھوظ خاطر رکھا گیا ہو۔

## حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه ہی رسول الله طالقہ کے بعد جا کم وخلیفہ تھے

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

(٢) - المستدرك للحاكم - ١ / ٢١٨

سبق النبي مَا الله عنه الله عنه خبطتنا او اصابتنا فتنة ويعفو الله عمن يشاء. (١)

ترجمہ: نبی کریم مُنَافِیْنَا مقدم دوسرے ابو بکر اور تیسرے عمر رضی اللہ عنہ ابیں اور ہم فتنہ میں پڑے ہیں، اللہ نتعالی ابنی منشاء سے معاف فرمادے۔ میں پڑے بیں، اللہ نتعالی ابنی منشاء سے معاف فرمادے۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه .(۲) ترجمه: ال حدیث کی سندیج به اور شخین نے است روایت نبیل کیا۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنيل ۲/۲۰۹۰ كنزالعمال ۱۱/۲۷۱ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل ۲/۳۰ اتحاف الخيرة المهرة ۱/۱ المستدرك للحاكم ۱۰/۲۱۸ المعجم الاوسط للطبراني ۱/۲۰۸ امالي للمحالي المحاكم ۱/۲۱۸ المعجم الاوسط للطبراني ۱/۳۸۱ امالي للمحالي ۱/۲۰۲ الاعتقاد للبيهقي ۱/۳۸۱ السنة لابن ابي عاصم

يشخ ارنؤ وطنے کہا:

اسناده حسن\_(۱)

ترجمہ: اس کی سندھن ہے۔ امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احمد والطبراني في الأوسط ورجال احمد ثقات (٢) ترجمه الكوام احمد ثقات (٢) ترجمه الكوام احمد اورطبراني في أوسط بين روايت كيام اوراحم كراوى ثقة بين -

امام متقی مندی فرماتے ہیں:

(حم وابن منیع و مسدد و العدنی و ابو عبید فی الغریب و نعیم بن حماد، ک، طس، حل و خشیش فی الاستقامة و الدور قی و ابن ابی عاصم و خیشمة فی فضائل الصحابة). (٣) فتلف اسادی روسے بیردیث مجے ہے۔ وصی اللہ بن محرع باس نے اس کی سند کو سی کہا۔ (٣))

<sup>(</sup>۱) — مسند الصحابة ۲۰ / ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد ٨ / ٣٥٣

<sup>(</sup>۳)-كنزالعمال ۱۱/۲۷۱

<sup>(</sup>٤) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢١٤

### فوائدروابيت

كم المريم مَنْ الله المعدد معرت الوبكروضى الله عنه بى حاكم اسلام تقر

السي كاعبد مسعود برامن تها-

المنتوسديقي كى تقديم پرجامع دليل

## طائرانەنظر

ہجرت کی بات ہو یا امامت کی، رسول الله منظیمی معیت کی بات ہو یا فلافت کی معیت کی بات ہو یا فلافت کی ہرمقام ثانی اثنین کا متقاضی نظر آتا ہے، رسول الله منظیمی کے بعد ہمیشہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کا ذکر آیا۔

# حضرت صديق اكبررضى اللدعنه كي استنقامت

حضرت على رضى الله عند في جمل كون فرمايا:

ان رسول الله تَالِيم من قبل السنا عهدا ناخذبه في الامارة و لكنه شيء راينا ه من قبل انفسنا ثم استخلف ابوبكر رحمة الله على اسى بكر فقام و استقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه .(١)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ مَنَافِیْز انے ہم ہے کوئی ایسا عبد نہیں لیا کہ ہم امارت ہیں اس ہے کچھ حاصل کریں اور لیکن بیسب کچھ ہم نے اپنی طرف سے ہی تصور کیا تھا پھر ابو بکر خلیفہ نامز دہوئے اللہ تعالی ابو بکر پر دحم کرے آپ قائم رہے اور قائم رکھا، پھر عمر خلیفہ بنے اللہ تعالی عمر پر دحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے خلیفہ بنے اللہ تعالی عمر پر دحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے ایپ قدم جمالئے۔

<sup>(</sup>۱)-المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۸۳ المستدرك للحاكم ۱۰/۲۰۵۰ كنز العمال ٥/٢٥٦ الاعتقاد للبيهقي ۱/٥٧٦ الشريعة للآجري ٣٠٧/٣ كنز العمال ١/٣٥٦ الاعتقاد للبيهقي ١/٥٢٠ الشريعة للآجري ٣٠٧/٣ ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ١/٢٦٢ ، الرياض النضرة ١/٩١، تاريخ دمشق ٢/٢٩٠ الحسام المسلول ص٢٧

امام بیثمی فرماتے ہیں:

رواه احسمدو فيسه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.(١)

ترجمه الس کواحمے نے روایت کیا ہے اور باقی راوی سی جی اور ایک راوی کامعلوم نہیں۔

امام متقی ہندی فرماتے ہیں:

(حم و نعيم بن حسادف الفتن وابن ابي عاصم عق

واللالكائي ق في الدلائل والدورقي ص). (٢)

امام دارتطنی نے اسود بن قبیں کے بعد سعید بن عمرو بن سفیان عن ابیہ قال خطب علی۔ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (۳)

امام حاکم نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے جس میں عمرو بن سفیان کا ذکر ملتا ہے۔(۱۸)

عمروبن سفیان کوامام ابن حبان فے نقات میں ذکر کیا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) -مجمع الزوائد٢ / ٣٣٨

<sup>(</sup>۲) – كنز العمال ه ۱۵۹/

<sup>(</sup>٣) - العلل للدارقطني ٤ / ٨٧

<sup>(</sup>٤) - المستدرك للحاكم ١٠ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٥)—الثقات ٥٠٠٥ ٥

## فوائدروايت

الله مَنْ الله م

الله عنه الويكر صديق رضى الله عنه كے لئے رحم كى دعا۔

البكا اقامت واستقامت كي وجهسه وين في البيخ قدم جمائد

### طائرانەنظر

جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو لوگ مختلف گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں نہ جانے ریے حکومت زیادہ دمریے گے گئیس، حکمران کیبا ہوگا، بزول یا نڈر پھسلنے والاياذث جان والامن ماني كرف والايا توانين كامحافظ اليكن حضرت سيدنا صديق اكبررضى الله عنه صرف دين كے معلم وسلخ نہيں رہے بلکہ روئے زمين کے مسلمانوں کے سیاہ وسفید کے مالک رہے،تمام کے تمام شعبہ جات آپ کے کنٹرول میں رہے، تمام معاملات کوئے طریقہ سے چلانے کے ذمہ داررہے اور بیرگام ایک عام انسان مبیں کرسکتا اور وہ بھی ایک وم رسول الله منافیل کے انشریف لے جانے کے بعد - بدایک سکین مسکد تفاکداسلامی نظام حکومت کی تگهبانی کیسے ہوگی ، قوانین اسلامی كالتحفظ كيس بوگاء حدود وتعزيرات كانفاذ كيسے بموگا، كين صاحب الغار، ثاني اثنين سيه ملقب شخصيت في حياردا تك عالم مين افتذاراعلى كوانين كايون نفاذ كياكه آج تك كوئى تخص ميفريضها سطرح سرانجام ندد يسكا \_ كويا كه آب نے ہر بينے كاؤث كرمقابله كيا، دين اسلام كى ممارت كود كم كان نبيس ديا بلكه خود بهي تعليمات اسلاميه بر قائم رے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا۔

#### Marfat.com

## حضرت ابوبكررضى اللدعنه كاعمل بطور حجت

حصين بن منذر كہتے ہيں:

لما جيء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال العلى دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده على و قال علد سول الله علي أربعين، و جلد ابوبكر اربعين، و جلد عمر ثمانين، و كل سنة. و في روايات: وهذا احب الى .

ترجمہ: جب ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان کے پاس لایا گیاان کے خلاف ان لوگوں نے گواہی دی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنے چپا کے بیٹے کو پکڑیں اور حدلگا کی بیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوکوڑے لگائے اور فر مایا: نبی کریم مُثَاثِیْمُ اور ایو بکر رضی اللہ عنہ نے جالیس اور عمر نے اس کوڑے لگائے اور فر مایا نبی کریم مُثَاثِیْمُ اور ایو بکر رضی اللہ عنہ نے جالیس اور عمر نے اس کوڑے لگائے اور فر مایا نبیسب سنت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) - سنسن ابسن مساجة ۲/۱۷، صحیح مسلم ۹/۸، سنسن ابسی دارد ۱۲ / ۲۰ الستیعاب فی معرفة دارد ۱۲ / ۲۰ الستیعاب فی معرفة الاصحاب ۱ / ۹۳ المصنف لعبد الرزاق ۷ / ۲۷۹ ، سنن الدارمی ۷ / ۱۳۸ کنز العمال ٥ / ۱۳۸ المسند الجامع ۳۱ / ۱ ۱ ه السنن الصغیر للبیهقی ۷ / ۲۹۹ جامع الاصول لاین اثیر ۱ / ۲۸ ت ۱ الوافی بالوفیات ۷ / ۹۵ ، مستخرج ابی عوانة ۲ ۱ / ۲۰ ۲ ، معرفة السنن والآثار ۱ / ۲۷ ، مسند طیالسی ۱ / ۲۷ د

شخ الباني نے اس کوچ کہاہے۔(۱)

#### فوائدروابيت

انا جاتا حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كى سيرت كوشرى مسائل مين جحت مانا جاتا ريا-

المجارك كوبعى سنت قرارد يا گيا۔ مبارك كوبعى سنت قرارد يا گيا۔

جلا حضرت علی رضی الله عنه عنه میشنخین رضی الله عنه بیش بیش بیش منتے جس کی وجه سے وہ ان کے احوال کو بخو بی جانے تنھے۔

## طائرانەنظر

حضرت عثمان عنی رضی الله عنه کے عہد میں بید معاملہ حضرت علی رضی الله عنه کے سپر دکیا جانا حضرت علی رضی الله عنه کی قیم وفر است اور شریعت اسلامیہ سے واقفیت پر دلالت کرتا ہے اور پھر آپ کا حدلگانے پر بطور دلیل نبی کریم منابیخ اور شیخین کا ذکر کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح کرنا شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ خمر کی حدامام ابو حنیفہ مالک ، ابو یوسف محمہ ، اور احمد بن عنبل کے خرد کیک اس کوڑ ہے اور امام شافعی ، اسحاق بن را ہو یہ ، اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن عنبل کے خرد کیک جالیس کوڑ ہے۔

<sup>(</sup>۱) - صحیح و ضعیف سنن ابن ملجة ۲ / ۷۱

حضرت علی رضی الله عند کی فقاہت عدیم المثال ہے آپ نے تمام افعال کوجع کر دیا اور مجتمدین کے لئے اجتماد کی راہیں ہموار کیں۔

ال میں لطیف اشارہ میہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دفر ماتے رہتے بھی آپ کی سیرت، بھی طرِ زخلافت کا ذکر کرتے اور بھی ان کی رسول اللہ منگانی کے سے معیت کا ذکر کرتے تھے۔

## حضرت الوبكركي معيت نبوى وعلوى (مَنْ يَثِيمُ ورضى الله عنها)

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

کنت علی قلیب یوم امیح او امتح منه فجاء ت ریح شدیدة لم ار ریحا اشد منهاالا التی کانت قبلها ثم جاء ت ریح شدیدة فکانت الاولی میکائیل فی الف من الملئکة عن یمین النبی تُلَیُّم و کان ابوبکر والشانیة اسرافیل فی الف من الملئکة عن یسار النبی تُلیُّم و کان ابوبکر عن یمینه و کنت عن یساره فلما هزم الله الکفار، حملنی رسول الله تُلیُّم عن یمینه و کنت عن یساره فلما هزم الله الکفار، حملنی رسول الله تُلیُّم علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت علی فرس، فلما استویت علیه حمل بی فصرت علی عنقه فدعوت الله، فثبتنی علیه فطعنت برمحی حتی بلغ اللم ابطی (۱)

ترجمہ: ایک دن ہم کویں سے پائی لینے گئے، بخت ہوا آئی جس سے پہلے اتن بخت ہوا میں نے نہیں دیکھی، پھر سخت ہوا آئی بہلی بار میکائیل ہزار فرشنوں کے ساتھ نی کریم طالعی کی دائیں جانب آئے، دوسری باراسرفیل ہزار فرشنوں کے ساتھ نی کریم طالعی کی دائیں جانب آئے، حضرت ابو بکررضی اللہ عند آپ کے دائیں اور میں بائیں تھا، پس جب اللہ تعالی نے کفارکو شکست دی تو رسول اللہ طالعی نے جھے گھوڑے برسوار کرلیا جب بیں گھوڑے برج مھیا تو آپ نے جھے اٹھالیا، پس میں نے آپ کی

<sup>(</sup>١) – البسند لابي يعلى ١٠/٤٧٢ المستدرك للحاكم ١٠/٢٣٢

گردن پربیٹھ کراللہ سے دعاکی پھر میں مضبوطی سے پکڑلیا، پھر مجھے نیزے کا سرالگاحتی کہ خون میری بغل تک پہنچ گیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

> هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .(١) ترجمه: ال حديث كاسترسي ماوراس كشيخين في روايت نبيل كيار

#### فوائدر وابيت

الله عند معرت ابوبکرصدیق رضی الله عند ہرمیدان میں رسول الله منافیظ کے ساتھ ہوئے۔ ہوتے۔

الله عنه البررضي الله عنه فرشتوں كے جمرمث ميں موجود تھے۔ طائر ان فطر

یہ بدر کا واقعہ ہے اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی الیکن ایک ہات قابل غور ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پرصرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی موقع پرصرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی

يں:

الله عنه الوبكر رضى الله عنه مصحصرت على رضى الله عنه كي محبت \_

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۲۳

اسلام کے ظیم ستون ہونے کی وجہ سے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہونے کی وجہسے۔ اوراگر بيتمام وجو ہات بھی ملحوظ خاطر رکھی جائيں تو کوئی حرج لازم نہيں آتا كيونكه آب رضى الله عنه ان نمام صفات كے حامل تقے۔

## حضرت ابوبكركي ابل بيت رضوان التدييم سعميت

حضرت عقبه بن الحارث رضى الله عنه فرمات بين:

صلى ابوبكر رضى الله عنه العصر ثم خرج يمشى فرأى المحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بابى شبيه بالنبى لا شبيه بعلى وعلى يضحك. (٢)

ال کوامام بخاری نے روایت کیا ہے، بیرور برث کے ہے۔

#### فوائدروابيت

المحضرت الوكرصديق رضى الله عندكى امام حسن رضى الله عندس محبت ـ

الله عند كما تهوآ ناجانا

الل بيت يرسب كوفدا كرنا\_

(۲)-صحيح البخاري ۱۱ /۳۷۷

#### Marfat.com

#### حضرت على رضى الله عنه كا آب كى طرف د مكير منسار

#### طائرانەنظر

رسول الله من الله من

خيال رے:

انسان كااندازخوشى تين اقسام ميس منقسم بي

🖈 : تنبسم

نځک ک

🖈 تېقە

خوشی سے لب ہلیں تو تبسم اور دندان نظر آئیں تو شک اور اونجی آوازیں خوشی ہے اور قبہ تا ہے۔ بہال تبسم سے ایک درجہ بڑھ کرخوشی ہے اور قبہ تا ہے۔ بہال تبسم سے ایک درجہ بڑھ کرخوشی ہے اور قبہ تا ہے۔ بہال تبسم سے ایک درجہ بڑھ کرخوشی اللہ عنہ کا ہنستاا حساس وقر بت صدیق الرضوان کی شان کر بی بعید ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہنستاا حساس وقر بت صدیق اکبررضی اللہ عنہ پردلالت کرتا ہے۔

# حضرت صديق اكبركي حضرت فاطمه رضي التدعنهما سيعملا قات

#### امام شعبی فرماتے ہیں:

لما مرضت فاطمة رضى الله عنهااتاها ابوبكر رضى الله عنه فاستأذن عليهافقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابوبكريستأذن عليك فقالت: تحب ان اذن له قال: نعم فاذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت. (١)

ترجمہ: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان حرمہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے فرمایا: اے کے ہاں تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فاطمہ: ابو بکر اجازت ما نگ رہے ہیں، کیا آپ اجازت دینا پیند کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہان کی اللہ عنہان کی اللہ عنہان کی اللہ عنہ ان کی خاصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی رضا مندی کے لئے تشریف لائے اور فرمایا: اللہ کی تشم میں نے گھر، گھر والے، خاندان اور مال کوصرف اللہ، واس کے رسول اور اہل بیت کی خاطر چھوڑ اہے، بھر آپ نے ان کوراضی کیا اور وہ راضی ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱) — السنن الكبرى للبيهقى ٦/١٦، البداية والنهاية ٥/١٩، فتخ البارى ٩/٥٤، سير اعلام النبلاء ٢/١٢١

امام بيهي فرمات بين:

هذا مرسل حسن باسناد صحیح. (۱) ترجمه: بیمرسل حسن ہے اس کی سندیج ہے۔ امام ابن جرعسقلانی فرمائے ہیں:

وهوو ان کان مرسلافاسناد الله الشعبی صحیح (۲) روه و ان کان مرسلافاسناد الله الشعبی صحیح (۲) رومه: اوراگر چه بیمرسل ہے کین شعبی تک اس کی سندسجے ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

اسناده جید قوی (۳) ترجمه: اس کی سندجیرتوی ہے۔

شيخ شعيب أربؤ وط لكصتے بيں:

اخرجه ابن سعد فی الطبقات و اسناده صحیح لکنه مرسل (۲) (۲) ال کوابن سعد فی طبقات میں روایت کیا اور اس کی سند سجیح ہے، کیکن مرسل رجمہ: اس کوابن سعد نے طبقات میں روایت کیا اور اس کی سند سجیح ہے، کیکن مرسل

(۱) - السنن الكبرى للبيهقى ٦٠١/٦

<sup>(</sup>۲) - فتح الباري ۹ / ۲۵،۰

٣) - البداية والنهاية ٥ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) - تخريج سير اعلام النبلاء ٢ / ١٢١

#### فوائدروايت

المحصل المحصل المحادث

ان کے گھرجائے سے پہلے اجازت کھوظ خاطر۔

المدكى يتمارداري

الله المحال بيت كے ليے قربان۔

الله معرس صديق أكبراور حضرت فاطمه رضى الله عنهما كى رضا

#### طائران نظر

حضرت صديق اكبررضي الله عنه كالبيجلة:

والله ما تركت الدار والسال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت.

کئی سوالوں کا جامح جواب ہے جاہے صدیق اکبر کی محبت اہل بیت کی ہات ہویا اہل بیت کے لئے وظیفہ کے تقرر کی بات ہویا باغ فدک کی بات ہو۔

سیج اور عظیم خلیفه کی الیم گفتگونه تو چھوٹی بات ہے اور نه جھوٹی، جو فرما دیا کوئی شک وشبہ کی گنجائش نه رہی اور پھر باب علم کا اس روایت کوامتِ مسلمہ تک بہنچانا تمام ترشکوک وشبہات کا از الہ ہے۔

# حضرت ابوبكررضى الله عنه كى بيعت مين تمام مسلمانوں كى رضا

#### حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه فرمات يان

لما بویع ابوبکر قال: این علی لا أراه؟ قالوا لم یحضر قال: ابن الزبیر؟ قالوا: لم یحضرقال: ما حسبت الاان هذا البیعة عن رضا جمیع المسلمین، ان هذه البیعة لیست کبیع الثوب الخلق، ان هذه البیعة لا مردود لها، فلما جآء علی قال: یا علی ماأبطاً بک عن هذه البیعة؟، قلت: انی ابن عم رسول الله تایی و ختنه علی ابنته، لقد علمت انی کست فی هذا الامر قبلک، قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله فسمد یده فبایعه، فلما جآء الزبیر قال: ما أبطاً بک عن هذه البیعة؟ قلت انی ابن عمة رسول الله تایی و حواریة، اما علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی فبایعه. (۱)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو آپ نے فرمایا :علی کہاں ہیں؟ میں نے ان کوہیں دیکھا،تولوگ کہنے لگے وہ ہیں تشریف لائے بھرفر مایا: ابن زبیر کہاں

<sup>(</sup>۱) – كنز العمال ٥ / ٦٣٨

بیں؟ تو لوگوں نے کہاوہ بھی نہیں آئے میراخیال ہے کہ بید بیعت تمام مسلمانوں کی رضا سے ہی ہوئی، یہ بیعت بوسیدہ کیڑے کی نیج کی طرح نہیں ہے، نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا: اے علی کس وجہ ہے اس بیعت میں تا فیر ہوئی؟ تو میں نے کہا: میں رسول اللہ عنا آئے کا بچا زاد اور داماد ہوں، جھے تھا کہ میں اس معاطم میں آپ سے پہل کرؤں گا، آپ تا فیر نہ قرما کیں اور ہاتھ بردھا کر بیعت فرما کیں آپ نے بیعت لی، پس حضرت زبیر آئے تو فرمایا: اس بیعت میں آپ کی تا فیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ عنا تی کی کو فیمایا: کی تا فیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ عنا تی کی خور کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ عنا تی کی خور میں انہ کی تا فیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ عنا تی تا فیر کی وجہ کیا ہے کی معاملہ میں، میں پہل کروں گا، آپ تا فیر انہ نے بیت لی۔ نفر ما کیں اور جا تھ بردھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔ نفر ما کیں اور جا تھ بردھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔ نفر ما کیں اور جا تھ بردھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔

اسناده صحیح . (۱)

ترجمه: اس کی سندسی ہے۔

#### فوائدروابيت

الله عنديراجماع امت ہے۔

الله عندات على رضى الله عندات كى بيعت برداضى تقے۔

الله عنه كالمرضى الله عنه كاحضرت على رضى الله عنه كوتضور ميس ركهنا ...

(١) - كنز العمال ٥ / ٦٣٨

### طائرانەنظر

خلیفہ وقت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفسار آپ کے اسلام کے عظیم رکن وراہنما ہونے کی طرف مشیر ہے،اور آپ کا استفسار اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کی تاخیر سے باخبر سے، ظاہر ہے عظیم قائد کی بہی علامت ہے کہ وہ ہر رکن کی طرف نگاہ رکھتا ہے،حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے معامت ان کو بھلا دینا کیسے ممکن تھا اور ویسے بھی اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے اپنی اولا دسے بوٹ می کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں اولا دسے بوٹ می کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں اولا دسے بوٹ می کر حضرت علی سے بیار کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں بوٹ ہے گئی ہے۔

# حضرت على حضرت البو بكر رضى الله عنها كى نئيكيول ميں سے ايك نيكى

حضرت على رضى الله عندف فرمايا:

وهل انا الاحسنة من حسنات ابى بكر رضى الله عنه. (١) ترجمه من الله عنه الله عنه (١) ترجمه من الوبكر رضى الله عنه كانيكيول مين سنايك نيكي مول من عبد المنعم لكهة بن:

اسناده صالح. (٢)

#### فوائدر وابيت

الله عنه الوبكر صديق رضى الله عنه محن بيل

الله عندي الله عند حضرت الوبكر صديق رضى الله عندكي نيكي بين ـ

#### طائرانەنظر

حضرت علی رضی الله عنه کاخود کوحضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی نیکی کہنا کوئی اجنبی بات نہیں جو شخصیت عالم اسلام کی محسن ہو وہ شخصیات کی محسن بھی ہوتی ہے،حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنه کے بارے بیں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ

<sup>(</sup>۱) - فضائل ابی بکر للعشاری ص۱۰، تاریخ دمشق، ۳۸۳/۳، مختصر تاریخ دمشق، ۳۸۳/۳، مختصر تاریخ دمشق، ۲۹۶۸، مختصر تاریخ دمشق، ۲۹۶۸، مختصر تاریخ

<sup>(</sup>٢) - تخريج فضائل ابي بكر للعشاري ص١٥

جملہ بیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں:
و هذا سیدنا بلال حسنة من حسنات ابنی بکر. رضی الله عند (۱)
ترجمہ: اوریہ ہمارے سردار بلال حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کے دستِ شفقت پرلوگ اسلام لائے جن میں عشرہ

اس کے علاوہ اپ کے دستِ سففت پر توک اسلام لائے بن بیل سرہ مبشرہ میں سے بھی شامل ہیں ،اور آپ کی شفقت سے لوگ کفار کی غلامی سے آزاد کئے گئے۔اس سے برد ہ کراور کیا نیکیان ہو سکتی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه کاریفر ما ناچند وجو مات کی بنا پر ہوسکتا ہے۔

ا آپ کی اسلام اور اہل بیت کے ساتھ ہمدرد یوں کی وجہ ہے۔

ابل اسلام پراحسان کواینے او پراحسان سمجھا۔

الا حديث ميں شيخ ہونے كى وجہ ہے۔

الكان ك معامله مين براه جراه كرهمه لين كسب

الا حضرت فأظمه ست نكات كامشوره دينے كى وجه سے۔

اورا كرية مام تراحسانات كونوظ ركهاجائة وبحى كوئى مضبا نقتهيس هيا

## 

يسنادي مناد: اين السابقون الاولون؟ فيقول: من ؟فيقول: اين

ابوبكر الصديق فيتجلى ألله لابي بكر خاصة و للناس عامة. (١)

ترجمه: اليك نداديية والانداد \_ كا: كهال بين ايمان مين سبقت لينه وا\_ل، بمهل

كرنے والے چركے گاكون ہيں: پھر كيے گاكہاں ہيں ابو بكر پس اللہ نتعالى ابو بكر رضى

الله عنه كوخصوصى طور براورلوگول كوعمومى طور برده هانب ليس ك\_

میروایت حضرت انس بن مالک سے بھی مختلف الفاظ میں مروی ہے جس معرب میں میں ماری میں ا

کے بارے میں محت الدین طبری لکھتے ہیں:

خرجه صاحب الفضائل وقال:حسن . (٢)

ترجمه: ال كوصاحب فضائل نے روایت كيا ہے اور حسن كہا ہے ـ

#### فوائدروايت

ابوبكرصديق رضى الله عندسا بقين اولين ميس ي يس

البرضى الله عنه الله تعالى ك فاص بند يس

٣) - الرياض النضرة ص٥٠، تحفة الصديق لابن بلبان ١١/١

<sup>(</sup>١)--الرياض النضرة ص٥٧

### الله تعالى آپ يرجل كانزول فرمائے گا۔

#### طائرانەنظر

حفرت علی رضی اللہ عنہ کا مختلف مقامات پر حضرت صدیق اکبر کے کمالات، آپ پر رحمتوں کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطافتوں کا ذکر فرمانا آپ کے ساتھ خاص تعلق کو بیان کرتا ہے آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تعلق کو بیان کرتا ہے آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان ، بلکہ کاملیت ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ عن ہے خضرت ابو بکر صدیق کو اخروی کا میابی کا مزدہ سنایا ہے اس کولوگوں تک پہنچا کر اپنے محب ہونے کا شہوت دیا ہے۔

## حضرت صديق اكبرضى الله عنه كى قرات

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

كأن ابوبكر يخافت بصوته اذا قرأ وكان عمر يجهر بقرأته، وكسان عسمسار اذا قسرأ يسأخمذ من هذه السورة، وهذه فذكر ذلك اناجى، وقال لعمر لم تجهر بفرأتك؟ قال: افزع الشيطان و اوقظ البوسنان، وقبال لعمار ولم تأخذ من هذه الصورة و هذه ؟ قال: أتسمعنى اخلط به ما ليس منه قال: لا،قال: فكله طيب. (١) ترجمه معزت ابوبكررضي الله عندا بسته آواز سے قرائت كرتے اور حضرت عمر بلند آواز نے قرائت کرتے اور حضرت عمار بھی اس سورت سے بھی اس سورت سے قر اُت كرت بسيبات بى كريم مَنْ يَوْمُ اللهِ فرمایا، آپ آہستہ قرائت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے عرض کی : میں راز دان کوسنا تا ہوں، پھرآ پ ملاَیظِ نے حضرت عمر رضی القدعنہ سے قرمایا: آپ او تجی آ واز میں کیوں قر اُست کرنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں شیطان کوخوف دلا تا ہوں اور سونے والون کو جگاتا ہوں ، پھر بٹمار سے فرمایا: آپ بھی اس بھی اس سورت سے کیوں لیتے ہیں؟ لؤ

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنيل ۱۳۱ غاية المقتصد ۱۳۲۲ كنز العمال ۲/۱۳۱ المبند الجامع ۱۸۲/۳۱

آپ نے عرض کی: کیا آپ مجھ سے پچھالیا سنتے ہیں کہ میں خلط کر دیتا ہوں جواس سے نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا: سبٹھیک ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه أحمد ورجاله ثقات. (أ)

ترجمه: ال كوامام احمد في روايت كيا ب اوراس كراوى تقديس-

#### فوائدروابيت

التقرآن میں دلچیں۔

الميادت ميں حضوري -

## طائران نظر

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی عبادت کا ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت مبارک ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اور خوبیاں ہی سنی گئیں مجمعی بھی آپ کی مخالفت میں ایک قول بھی ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱)-مجمع الزوائد ۲ /۲۱۲

# حضرت ابوبكررضى التدعنه كاعبد مبارك سب سے بہتر

عبدخيرات والديه روايت كرتے بيل كه:

قام على رضى الله عنه فقال: حير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر و انا قد احدثنا بعدهم احداثا يقضى الله تعالى فيها ما شاء .(١) ترجمه: حضرت على رضى الله عنه كر عموت يجر فرمايا: الر امت بيس ني كريم مَنْ الله عنه محروم بين اورجم تو ان كے بعد ايك حادثه بين مبتلا ہو گئے، الله تعالى بى فيصله فرما عمل كريم حيا بين گرے وصى الله بن عباس لكھتے بين :

اسنادہ صحیح لغیرہ (۲) ترجمہ: اس کی سندائی غیر کی دجہ سے سی ہے۔ صاحب تخری کی تھے ہیں:

ا حدیث صحیح و صححه احمد شاکر (۳)) ترجمه: بیمدیث صحیح بال کواحمد شاکر نے سیح کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) — المسند لاحمد بن حنبل ٢ /٣٨٢، فضائل الصحابة ص١٤٧

<sup>(</sup>٢) – تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٤٧

<sup>(</sup>٣)-تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٤٤

#### فوائدروايت

🖈 ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند سماری امت ہے بہتر ہیں۔

البكاعهدمبارك برامن تقا-

#### طائرانەنظر

حضرت عثان عنى رضى الله عند كے عبد خلافت كے آخرى ايام ميں كھے لوگ تحلی بغاوت پراتر آئے جس کی وجہ ہے آپ کے لیے سکیورٹی کا انظام کیا گیا حضرت علی رضی الله عند کی سر براہی میں سکیورٹی پلان تیار ہواجس میں حضرات حسنین کریمین بهى شريك ينصفوى وتسمت كه قاتلين عثان ايني برے مقصد ميں كامياب ہو گئے اور گھرکے پیچھے سے موقع یا کرآپ رضی اللہ عند پرخملہ کر کے شہید کر دیا ،امیر المؤمنین اور خلیفہ وفت کا مل کوئی عام ہی بات نہ تھی جو وفت گزرنے کے ساتھ بھلا دی جاتی۔ اسى بنايرلوكول في حضرت على صنى الله عندسة قاتلين عثمان كوكيفر كروارتك يہنجانے كامطالبه كرديا آپ نے حالات كے پیش نظران سے چھوفت مانگا مكربيات برهتي كئي اورايك روز بعض اسلام وتمن عناصر كي شرارتون كيسبب ميدان تك آليجي جوازائی کی صورت اختیار کرگئی جس کو جنگ صفین کے نام سے موسوم کیا بنا تا ہے جس كى وجهست اسلام كواليك عظيم دهيكالكاليكن بيسب بجهرى وتمن كاكرتا دهرتاتها\_ جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دضی الله عنهما کی بات ہے تو اس معاملہ میں ہمارا مؤقف میرے کہ آپ دونوں صحابہ تنے اور مجتبد تھے آپ نے اپنے اين علم كے مطابق اجتهادفر ماياكسى كو كمراه بيس كہا جاسكتا (نعوذ بالله) الله تعالى ان

#### Marfat.com

دونوں بستیوں پراپی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔جنگ صفین کے بعد جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا شاید انہی حادثات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللّٰد عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے خوارج کی وجہ سے یا مخالفین سید ناصد بق اکبررضی اللّٰد عنہ کی وجہ سے یا مخالفین سید ناصد بق اکبررضی اللّٰد عنہ کی وجہ سے یوں فرمایا ہو۔

#### Marfat.com

# آب رضى الله عنه كي حيات طبيبه سنت نبوى مثالثانيم

#### عبدخیرفرماتے ہیں کہ:

سمعت على الله عنه يقول قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه نبيه على خير ما قبض عليه نبى من الانبياء عليهم السلام ثم استخلف ابو بكر رضى الله فعمل بعمل رسول الله على وسنة نبيه و عمر رضى الله عنه كذلك.

ترجمہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے اللہ عنی منافیۃ کا ایک محلائی پر رخصت کیا جس پر انبیاء کیہم السلام ہے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامز دہوئے تو انہوں نے رسول اللہ منافیۃ کے اسوہ مبارکہ اور سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری اور اسی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی۔ وصی اللہ بن محمد عباس نے اس کی سند کو حسن لغیرہ کہا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)- المسند لاحمد بن حنبل ۳/۱۰ المصنف لابن ابي شيبة ۱۲۹/۱۰ كنز العمال ۱/۲۰۵۱ الشريعة للآجرى ٥/۱۲ فضائل الصحابة ١/٥١٤ كنز العمال ١ / ٤١٥ الشريعة للآجرى ٥/١٢ فضائل الصحابة ١٢٥٠ - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢١١

#### فوائدروايت

#### طائرانه نظر

یکی بن معین ہوں یا خاتمۃ المحد ثین ابن جرعسقلانی ہوں جب بیلوگ کسی راوی کو ثقہ کہتے ہیں اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابن جرعسقلانی کے حکم کی وجہ سے محدثین اس حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دستے ہیں اگر کی بن معین یا ابن حجرعسقلانی کی توثیق کسی حد تک قابل اعتاد ہے تو دستے ہیں اگر کی بن معین یا ابن حجرعسقلانی کی توثیق کسی حد تک قابل اعتاد ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل کس درجہ کی ہوگی اور پھر توثیق و تعدیل کس درجہ کی ہوگی اور پھر توثیق و تعدیل پر سیرت رسول عربی مظیر شہت ہوتو اس کا مقام کیا ہوگا۔

حضرت علی رضی الله عنه کا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی حیات طیبه کو رسول الله منافقیم کی سیرت کے مطابق قرار دینا آپ کی صدافت وعدالت پر جامع دلیل ہے۔

## تهم سب سے افضل

موسى بن شداد كمته بين:

سمعت عليا يقول: افضلنا ابوبكر . (١)

ترجمه: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے سنا آپ فرمار ہے ہے: ہم میں سب

سے افضل ابو بکر رضی اللّٰدعنہ ہیں۔

عبدالمنعم كہتے ہيں:

اسناده ضعيف والاثر صحيح ـ(٢)

ترجمہ: اس کی سندضعیف ہے اور بیاثر سے

فوائدزوابيت

حضرت ابو بكررضي الله عندسب يافضل بين \_

آپ بقول حضرت علی رضی الله عندان مسے بھی افضل ہیں۔

(١)-العربياتين المنتصرة ال

<sup>( ) -</sup> تشریع هندهانی ابی بکر العشاری س

## أب رضى التدعنة تمام صفات جميله كے حامل

حضرت على رضى الله عنه فرمات بيل كه: رسول الله مَنَا يَيْم في مايا:

قلت وقدروی عندهنا عمر بن یونس و بقیة رجال اسناده ثقات (۲)

أ-الرياض النضرة ص إنفضائل المحابة عن إناريخ همشق إنا تخريج الرياض النضرة: إنا تخريج الرياض النضرة: إنا تخريج الرياض النضرة: إنا إنا النضرة الرياض النضرة إنا إنا النضرة الرياض النصورة الرياض النصورة

ترجمہ: میں نے کہا ہے بہاں عمر بن یونس سے مروی ہے اور اس سند کے باقی راوی تقدیمیں۔

#### فوائدروايت

الله عنه بربان نبي عاطهر مَنْ الله عنه بربان نبي عِاطهر مَنْ الله عنه بربان نبي عِاطهر مَنْ الله

🛠 حضرت ابو بکررضی الله عنه جامع صفات کے حامل ہیں۔

🛠 حضرت ابو بكررضى الله عندان صفات كے سبب جنتی ہیں۔

#### طائرانەنظر

مختلف انسان مختلف خصائل وصفات کت حامل ہوتے ہیں ، اگریہ صفات فرد واحد میں جمع ہوجا نمیں تو اسے جامع الصفات کہا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھ خصاتیں کسی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں ، نیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں خودرسول اللہ سائی جاتی ہیں۔

کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں خودرسول اللہ سائی جاتی ہیں۔
سے معمور )خصاتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔

# یارسول الله منگانیم میراسب بچهاب کے لئے

حضرت ابو ہر رہے ہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں:

وروی ایس من حدیث علی وابن عباس وانس و جابر بن عبد الله و أبی سعید المحدری رضی الله عنهم (۲)

ترجمه: به مدیث حضرت علی ، و این عباس ، و بایر بن عبد الله اور حضرت البه البه عنه مردی ہے۔
ابوسعید الحدری رضی الله عنه سے بھی مردی ہے۔
بیصدیث شواہدی وجہ سے صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱)-سنن ابن ماجه ۱/۱۰۱۰مسند احمد بن حنبل ۱۰/۱۵۰ مصنف ابن ابی شیبه ۱/۱۷۱۰صحیح ابن حبان ۲۸/۲۸ ۲۵۹ مشکل الآثار ۲/۵۰۶کنز العمال ۱/۰۲۰

<sup>(</sup>٢) - تاريخ الخلقاء ١ / ١٤

#### وفوا ئدروايت

الله عنرت ابو بكررضى الله عنه كے مال سے رسول الله سائی اور اسلام كوفا كده

پوار

اخلاص کے آنسو۔

ا پناسب کھورسول الله مانا فيا كے لئے قربان كرنے كى خواہش\_

## طائران نظر

سخاوت مرف مال کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سخاوت بھی تو مال
کے اعتبار سے ہوتی ہے اور بھی سب کچھ قربان کرنے کا نام ہوتا ہے جس کا دوسرا نام
جا ناری ہے اگر ایک شخص امیر ہے اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتا ہے جو لا کھوں
تک بہنچ جا تا ہے اور دوسر اشخص اس طرح امیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا سارا مال دے دیتا
ہے اور وہ سینکڑ ول کی تعداد میں ہوتا ہے تو خود ہی انداز ہ کریں کہ بڑا نیخی کون ہے مال
میں سے کچھ حصہ دینے والایا سارا کچھ دے دینے والا؟؟

جب رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ وه تبوك كِموقع پر اعلان فر ما يا تو حضرت ابو بكروه جا نثار صحابی تصحب بهرس الله طَالِيَّةُ كَى بارگاه مِن بيش كرديا مع معجد نبوى كى زمين خريد في مقلامول كى آزادى يا گھر يار چھوڑ نے كى بات ہوكى تو اپنى خد مات سب سے پہلے رسول الله طَالِيَّةُ كو پیش كيں جب رسول الله طَالِيَّةُ مير الله عَلَيْهُمُ مير الله عَلَيْةُ مير الله عَلَيْةً مير الله عَلَيْ مِير اللهُ عَلَيْهُ مِي اللهُ عَلَيْةً مير اللهُ عَلَيْ مِي مُولِ اللهُ عَلَيْةً مير اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مير اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مير اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مير اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مير اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### Marfat.com

## حضرت علی کا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنهما سے بیعت کے عدم انکار پرفتم کھانا

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

ان عليا قال لابي بكر والله ما منعنا ان نبايعك انكار منا لفضلك ولا تنافس منا عليك لخير ساقه الله اليك ولكنا كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا ثم ذكر قرابته من رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله القرابة رسول الله مَنْ أَيْرَا الله مَنْ أَيْرَا الله مساول الله مساوالوت في هذه الأموال التي بيننا و بينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله عَلَيْتِهُمْ يقول: لا نورث ما تركناصدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال وانسى والله ما ادع أمرا صنعه فيه الاصنعته ان شاء الله فقال موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر اقبل على الناس و عذر عليا ببعض مااعتذر ثم قام على فذكر ابا بكر و فضيلته و سابقته ثم قام اليه فبايعه فاقبل الناس الى على فقالوا احسنت و اصبت...(١)

<sup>(</sup>١) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

وصى الله بن محمد عباس نے كہا:

والحديث من اصبح الصحاح. ( ا ). صحیح صدیت اور بیرمدیث می اعادیث میں ہے کے حدیث ہے۔

ترجمه بي شك حضرت على رضى الله عند في حضرت الوبكر وضى الله عند الله

الله كالشم آب كى فضيلت كى مبديت بمنس كسى امرنے بھى آب سے بيعت لینے سے ندروکا اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے آپ سے مقابلہ کیا اللہ تعالی نے خود آپ كاانتخاب فرمايا اوركتين بهاراخيال تفاكهاس معامله مين بهاراحق ہے يس آپ غالب آ کئے پھرآپ نے رسول اللہ منابقا کی قرابت کا ذکر کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی الله عندروير بيام پهرخاموش ہو گئے پھر آپ نے کلمه شہادت پڑھااور فرمایا: الله کی تسم ا پی قرابت (خاندان) سے بڑھ کر رسول اللہ مٹائیڈ کی قرابت سے مجھے محبوب ہے،اللہ کی متم اس مال کے معاملہ میں جو ہمارے اور آب کے درمیان ہے میں نے مجھی بھلائی سے اعراض بیں کیالیکن میں نے رسول الله سال ہے سا ہے آپ نے فرمایا: ہم وارث بیس ہوتے کہ آل محراس میں سے کھائے جوجھوڑ کرجاتے ہیں وہ صدقہ ہے،اللد کی مشیت کے خلاف میں نے بھی کھی ہی کھی کیا پھر آپ نے فرمایا کہ: آپ کی بیعت کا وقت عشاء ہے ہیں جب خضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی آپ لوگوں کے پاک تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوعذر تھا وہ پیش کیا پھر حضرت على رضى الله عنه كهر به ويئ اور حصرت ابو بكر رضى الله عنه كاذكر كيااور

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٣٦٢

آب کی فضیلت وسبقت کو بیان کیا پھر گھڑ ۔۔۔ وئے درآپ رشی اللہ عنہ کی بیعت کی تو کو تو اور کو شریب مندی بیعت کی تو کو تو کو کھڑ ۔۔۔ ویکٹ اللہ عنہ کے بیاس آئے اور عرض کرنے لگے : آپ نے بہت اچھا کیا اور درست سمت اختیار کی ۔

#### فوائدروايت

م حضرت علی رضی الله عند نے کسی وفت بھی حضرت ابو بکر رضی الله عند کی بیعت کا انکار نہیں کیا۔ کا انکار نہیں کیا۔

جہر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولا دے بڑھ کر حضور منگانیز ہم کی اولا دے ہے محبت کرنے سے متھے۔ محبت کرتے ہتھے۔

الله عند فودعذر پیش کیا۔

اکبری عظمت بیان کی ۔

کے لوگ بھی بہی جائے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کریں۔ اللہ عنہ کی بیعت کریں۔

#### طائرانەنظر

کسی کے خیالات کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک کہ صاحب تصور خود اس کو اینے قول و بخل سے واضح نہ کردے مثال کے طور پراگر کوئی عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلاں کے بارے میں غلط کیوں سوچ عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلاں کے بارے میں غلط کیوں سوچ

#### Marfat.com

رہاتھا تو وہ عدالت خود مجرم بن جائے گی کیونکہ کوئی عدالت یا شخص بینیں بتاسکتے کہ کوئی کیا سوچتا ہے ماسوائے اس کے کہ کوئی قرینہ دلالت کررہا ہو بیزعم باطل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ جانے کیا خیالات رکھتے ہوں گے بید ساری کی ساری کتاب آپ کرم اللہ وجہہ کے خیالات کی ترجمان ہے جس کے بعد شک وشہد کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

# خضرت ابوبكررضى الله عنه كى افضليت ميں شك نہيں

#### عبدخبرفر ماتے ہیں:

قلت لعلى من خير الناس بعد النبي النبي الذي لا نشك فيه والحمد لله : ابو بكربن ابى قحافة قال : قلت ثم من ؟ قال الذي لا نشك فيه و الحمد الله عمر بن الخطاب. (١)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نبی کریم من اللہ اللہ وہ سے کہا نبی کریم من اللہ اور الحمد للہ وہ سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ جس میں ہمیں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ ابو بکر ابو قیاف میں بھر میں نے کہا چھر کون؟ تو فر مایا: وہ جس میں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ عمر بن الخطاب ہیں۔

وصى الله بن محمد عباس في سند كوحسن كباب\_

## فوا كدروايت

المركم مل المريم المري

جير آپ كى خلافت اورعظمت ميں كوئى شك نہيں۔

الله عند في الله عند في الله عند في المحدد لله كرات في عظمت كوبيان فرمايا

<sup>(</sup>١) - تخريج نضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص١٠٣

### طائرانەنظر

جب الله کی طرف ہے کی نعمت کا حصول یا راحت نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب میں یا کسی اجھے فعل کے آغاز سے قبل الحمد لله کہا جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کی بات کی جائے تو بھی الحمد لله آپ اللہ کی نعمت ہیں، اگر آپ کے ذکر جمیل کی بات کی جائے تو ایک اچھے پہلو کا آغاز ہے۔ ہرا عتبار سے دیکھا جائے تو الحمد للہ کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی کے کہا اللہ کی تعریف بیان ہوگئے۔

## سے پہلے مسلمان

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

اول من اسلم من الرجال ابوبكر . خرجه ابن السمان في الموافقة . (1)

ترجمہ: مردول میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ بیر وایت ابر اہیم نخعی اور محمد بن سرین سے بھی سجے سند کے ساتھ مروی ہے۔ (۲) امام ابن کثیر کہتے ہیں:

والسحيح ان عليا اول من اسلم من الغلمان .... وابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) ترجمه: صحيح بيب كرحفرت على بهل مخص بين جو بجول بن ايمان لائے اور ابو بكر صديق آزادمردول مين سب بهلے ايمان لائے۔

### فوائدروابيت

الله عند كقبول الله عند كاثبوت كاثبوت

<sup>(</sup>۱)—الرياض النضرة ۱/۵۲

<sup>(</sup>٢)—الرياض النصّرة مع تخريجه ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٣) - البداية و النهاية ٧ / ٢٢٢

## حضرت ابوبكر عنى الله عنه مردول مين سب سے بہلے اسلام لے كرآئے۔

### طائرانەنظر

کی نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاسب سے پہلے ایمان لائیں، کی نے کہا حضرت ابوبکر نے کہا حضرت ابوبکر سے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حضرت زید بن حارثہ صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے سب کوکسی تحقیق کا انتظارتھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لائے ایمان لائے سب کوکسی تحقیق کا انتظارتھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لائے ایمان لائے ایمان او حذیفہ کو جزاد ہے جن کے بارے میں امام اشافعی نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حذیفہ کے مختاج ہیں۔

امام ابوحنیفه کی تخفیق نے بیمشکل آسان کردی، آپ نے فر مایا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت الدعنہا، بچوں میں حضرت ابو بکراورغلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔

اس تحقیق کی رو ہے کی کوبھی اول مسلمان کہنا غلط نہیں کیکن اس روایت میں الرجال کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جونہ تو بچوں کے لیے اور نہ ہی غلاموں کے لیے عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں بلکہ آزاد مردوں کے لیے لائے جاتے ہیں علاوہ ازیں امام ابن کثیر کے قول (رجال احرار لیعنی آزاد مرد) ہے بھی بیمفہوم سمجھ میں آرہا

,

## خيار چيزوں ميں سبقيت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كابيان ٢٠٠٠

لما ولى على بن ابى طالب قال له رجل يا امير المؤمنين كيف تخطاك المهاجرون الى ابى بكر رضى الله عنه وانت اكرم منقبة واقدم سابقة فقال له لو لا امير المؤمنين عائذه الله لقتلك و لئن بقيت لتأتينك روعة حصرا ويحك ان ابا بكر سبقنى الى اربع لم اتهن ولم اعتض منهن الى مرافقة الغار والى تقدم الهجرة وانى آمنت صغيرا و المن كبير إ و الى اقام الصلوة (1)

ترجمه: جب حضرت علی برضی الله عنه خلیفه نام دوبوئ و ایک شخص کہنے لگا اے امیر المومنین مہاجرین نے کیے آپ برابو بکر کور جیج دی حالا نکه آپ زیادہ معزز ومقدم ہیں تو حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا: اگر امیر المؤمنین کو الله تعالی تیرے تل کی اجازت دیتا تو تحقی رضی الله عنه نے فر مایا: اگر امیر المؤمنین کو الله تعالی تیرے تل کی اجازت دیتا تو تحقی تر بمیشہ خوف طاری رہے گا، تیری ہلاکت ہو! ابو بکر چار چیزوں میں مجھ سے سبقت لے گئے جو میں نہ کر سکانہ کرسکوں گا:

المرسارة قت موى مَنْ الْفِيْمَ "

-----

المرا الجرت مين تقزيم

<sup>(</sup>۱) - فنضائل أبني بكر العشاري ۱/۳، كنز العمال ۱۳/۵، جامع الأحاديث

کے۔میں بین میں ایمان لایااور و دادھیڑ عمر میں کے لوگوں کونمازیڑھانے میں (امامت میں)

روایت کے آخری حصے کی تائید قرآن وجدیث ہے ہور ہی ہے، ہجرت اور غار میں رفاقت نبوی سائید آئی آئی کریم ہے، اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول غار میں رفاقت نبوی سائید ہور ہی ہے۔ بیجد بیث لفظا اور معناصیح ہے۔

### فوائدروايت

الله عند کے مہدخلافت کا واقعہ ہے۔

م خوشامد پرستوں کی ندمت۔

🛠 ـ اتن بات كوبھي گستاخي صديقِ اكبر رضي الله عنه مجھا۔

الله عند المرصى الله عند

١٢٠ - اظهار ناراضكى فرماكر شكوك وشبهات كااز الدكيا

کیا۔ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کو جارچیز ول میں خود سے مقدم سمجھا۔ کیا۔ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کوخود ہے افضل سمجھا۔

## طائرانهنظر

خلیفہ وُ قت ہو، سابق (Former) خلیفہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننے

کے لئے تیار نہ ہو، جو بات کر ہے اسے ل کی دھم کی دی جائے بید چندوجو ہات کی بنیاد پر

ہوسکتا ہے،

المخلص خليفه كي مخلص خلفاء كي جانتيني \_

#### Marfat.com

الكار حدودشرايت كاتحفظ

المراعبده خاافت كالتحفظ

البين ما بعد خليفه كے لئے درس\_

ا ایمان دارلوگوں کے مقام ومرتبہ کا شحفظ۔

المكارية اعتراض كرني والول كى زبان بندى \_

یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فصیحا نہ جملے قابل غور ہیں، لفظ آل کے شروع میں لام تا کیداور لفظ وی کا استعمال آپ کے م وغصہ کا اظہار ہے، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ: وی کا معنی ہمدردی بھی آتا ہے اور بلاکت بھی اور قرآن کریم میں جو ویل کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس کے مطابق اس سے مرادجہنم کا گڑھا ہے مگر قرینہ وکلام سے اندازہ لگایا جائے گا، آیا یہ بمدردی کے معنی میں ہے؟؟ تویاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز تکلم اس کے بالکل برعکس ہے اس لئے یہ لفظ محدردی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عند نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عند پر ایسے دلائل پیش کئے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے دلائل قرآن کریم اور سنت ثابتہ ہے ماخوذ ہیں حالا نکداس ہیں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کا فرمان مبارک بھی جحت ہے جس طرت کہ نبی کریم من تیزوں نے انرمایا:

علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین . ترجمه تم پرمیرااورخلفائ راشدین کاطریقدارم ب

#### Marfat.com

حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه كى بياليي خصوصيات بين:

ار مين رقافت ' نبوي مَنْ الْيَعْمُ ''

ہے۔ ہجرت میں تقذیم

ا وهير عمر مين اسلام مين تقديم

المحد الوكون كونماز برهانے ميں (امامت ميں) تفذيم

جوکسی اور کونصیب نه ہوئیں ، نه ہوئیں گی ، ایسی خصوصیات برمختلف صحابہ کرام نے رشک اور برملا رشک کا اظہار بھی کیا ، ان خصوصیات کی بنا پر آب کو ہمیشہ امتیازی خصوصیات سے خض کیا جاتار ہااور تا قیامت کیا جائے گا۔

## امامت وتفزيم صديق اكبررضي اللهعنه

### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

غائب وانى لصحيح غير مريض ولوشاء ان يقدمني لقدمني فرضينا لدنیانا من رضیه الله و رسوله لدیننا. (۱)
بیروایت معنا سی مینی مین کامفهوم ندکوره روایات مین موجود ہے۔

ترجمه: رسول الله منافيَّة إلى الوبكر كومصلى امامت بركفر اكيا، آپ نے لوگوں كونماز يره هائى حالانكه، ميں وہاں ہى تھا، غائب نہيں تھا، ميں سيح تھا بيارنہيں تھا، اگر آپ مجھے آ کے کرنا جا ہے تو کردیتے ،ہم ان سے اپنے دنیاوی معاملات کے لئے راضی ہو گئے جن سے رسول الله من الله من الله من الله من الله معاملات کے لئے راضي ہوئے۔

### فوائدروابيت

حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه عهدرسالت مين بي امت كامام يقط ☆ رسول الله من الينام المعرب الوبكرر منى الله عنه كى اقتداء ميس تماز ادا فرما كى ــ ☆ حضرست على رضى الله عندكي امامت ونفذيم صديق اكبررضي الله عندميس رضابه ☆

(١) - اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ١٤٩/٢، فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم ١١/٥١٥ الرياض النضرة ص ١٧٧

## طائرنەنظر

انداز کلام بمیشہ کلام کی ابمیت کو واضح کرتا ہے اگر کلام دلائل کے ساتھ ہوتو
پختگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیکلام انتہائی فکر انگیز ہے کیوں
کہ آپ نے پہلے اپنی حاضری کا ثبوت پیش کیا جوا کی گواہی کی صورت ہے ، پھر اپنی گواہی کی صورت ہے ، پھر اپنی گواہی سے پہلے لام تاکید اور حروف مشبہ بالفعل بالتحقیق ذکر کر کے کلام کومزید پختہ کیا پھراپنی تندری کا ذکر کیا مقصد بیتھا کہ میں وہاں موجود تھا اور پور ہے ہوش وحواس کے ماتھ و کی ترمنی اللہ عنہ کا امامت کے ساتھ و کی مربول اللہ ساتھ نے جناب صدیق اکر نہیں کیا تو جور سول اللہ ساتھ نے اکبر رضی اللہ عنہ کا امامت کے لئے انتخاب فر مایا اور مجھے اگر چا ہے تو آگے کرتے مگر نہیں کیا تو جور سول اللہ ساتھ کی رضائقی ہماری بھی وہی رضا ہے ، ہم صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کو تسلیم کرتے ہیں بہل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم کی بیل بہل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم کی بیل بہل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا پھر اس پر قائم رہے۔

اورآپ کی بیابک مجہدانہ کاوش تھی کہ آپ نے دین معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیعنی حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی امامت میں نقذیم پرخلافت کی نقذیم کو قیاس کر کے امت مسلمہ کے لئے ایک اہم مسئلہ کا استنباط فر مایا، جس سے تمام پیچید گیاں دور ہو گئیں۔

جوبات حضرت علی رضی الله عنه کے تصور میں آئی وہ کئی صحابہ کرام کے ذہن میں ہوگی اس حضرت علی رضی الله عنه کے تصور میں آئی وہ کئی صحابہ کرام کے ذہن میں ہوگی اس لئے انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر آپ کی امامت وخلافت کو تسلیم کرنے میں آمادگی ظاہر کی ۔

# صديق اكبركي صدافت تفسيرعلى رضى الله عنهما كى روشني ميں

آیت کریمه کی تفسیر جعنرت علی رضی الله عند کی زبان اقدس سے:

والذي جاء بالصدق وصدق به ... الآية

عن على رضى الله عنه في قوله: (والذي جاء بالصدق)،قال

: محمد سَنَ الله عنه عنه عنه عنه عنه (١) قال (أبو بكر رضى الله عنه (١)

ترجمه: مصرت على رضى الله عنه فرمات بين: جوصدق كرآك السيمراد

محمد مناتینا ہیں اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

اس کوامام برزار نے مستدمیں بھی روایت کیا ہے، اور بیروایت حسن ہے۔

فوائدروايت

الله عند کی مید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی صدافت۔ اللہ حضرت علی رضی الله عند نے آب کو دین اسلام کی نقیدیق کرنے والا قرار دیا۔

<sup>(</sup>۱) - تفسير ابن جرير ۲۱/ ۲۹۰ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۱۰ / ۲۵۹ تفسير كبير ۲۳ / ۲۵۳ و العلوم ۱/ ۲۵۳ و العلون ۱/ ۱۵۳ و العلون ۱/ ۲۵۳ و العلون ۱/ ۲۳۳ و العلون ۱/ ۲۳ و العلون ۱/ ۲۰ و العلو

### طائرانەنظر

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نے رسول الله طافی کی ہر بات کی تصدیق کی، قبول اسلام کے بعد بھی رسول الله طافی ہے وکیل طلب نہیں کی مقدیق کی، قبول اسلام کے بعد بھی رسول الله طافی ہے وکیل طلب نہیں کی آپ طافی سے جو سنادل وجان سے قبول کرلیا جا ہے اس کا مشاہدہ کیا ہویا نہ، ہرفر مان کی تقید تق کی۔

واقعہ اسراء کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا،آپ کے صاحب
(محر طَافِیْم) نے کہا ہے، وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آگئے
ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟؟ وہ بولے ہاں،آپ
نے فر مایا: اگر انہوں نے فر مایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بچے فر مایا، پھر
انہوں نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک رات میں واپس آگئے؟ تو آپ
نے فر مایا: میں اس سے دور کی بھی تقد بی کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی
تقد بین کرتا ہوں۔

### بانب سوم

زیرنظر باب میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں ان کی صحت وضعف پر کوئی تھم نہیں لگایا گیا،ان کومطلقا ذکر کر دیا گیا ہے۔اگر کوئی محقق استحقیق کے لیے کوشاں ہو گانو وہ دعا وَں میں شامل ہوگا۔

### البين وبإدى ومهدى اورراجنما

حضرت علی رضی الله عندے ایک شخص نے حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عندا کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا:

کانا امینین هادیین مهدین رشیدین موشدین مفلحین (۱)
ترجمه: وه دونول امانت دار نظی، مدایت دینے والے نظی، مدایت یافتہ سطے، راه
دکھانے والے نظے، راه مدایت کے واقف شطے، فلاح یافتہ شطے۔

### فوائدروابيت

امانت دار لینی جو بھی آپ کے پاس امانت رکھی جاتی آپ اس میں خیانت نہ کرتے۔

المسلمانول كظيم رابنما تقے۔

ا پرشدکال تھے۔

(۱) - فيضائل ابي يكر للعشاري ۱/۱۱ كنز العمال ۲۶/۱۳ جامع الإحاديث ۲۹//۳۰

### طائرانهنظر

امانت داراے کہاجا تاہے جوامانت میں خیانت نہ کرے جس طرح رسول الله مَنَا يَيْنِ نِهِ بَجِرت كِموقع بِرِلوگول كَي امانتين حضرت على رضي الله عنه كے سير دكيس جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو امین کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه رسول الله من الله من الله عنه ال نیاز ہوں یا آب سُلَیْنِ کی حا کمیت کے بعد خلافت کی امانت ہوآب کوامین کہا جاتا اس بات پروائے دلیل ہے کہ آپ نے کسی امانت میں خیانت ہیں کی جاہے وہ باغ فدک بی کیوں نہ ہو، کیوں کہ ایک بار بھی خیانت کرنے والے کو بھی بھی امین نہیں کہا جاسکتااس کیے آپ کے امین ہونے کی گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ اور ہادی اس محض کو کہا جاتا ہے جورا ہمائی کرے آب نے اسلامی تعلیمات میں لوگوں کی ایسی را ہنمائی فرمائی کہ انہیں کفر کی دلدل میں تھنسنے سے بیالیا کیوں کہ اس فتنہ ارتداد کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتد ہونے کا خدشہ تھا آپ نے ان نازك كمحات ميں بعض لوگوں كے ايمان كى ڈويتى ہوئى ستى كوسپاراديا۔

## مؤمن کے دل میں محبت علی اور بغض ابو بکر وغمر جمع نہیں ہو سکتے

### ابو جيفه ڪتين بين:

دخلت على على رضى الله عنه فى بيته فقلت يا خيرالناس بعد رسول الله تَالِيَّا ، فقال : مهالا ويحك يا ابا جحيفة الا اخبرك بخيرالناس بعد رسول الله تَالِيُّ ؟ ابوبكر و عمرويحك يا ابا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض ابى بكرو عمر فى قلب مؤمن . (١)

ترجمہ: میں حضرت علی رضی اللہ کے گھر گیا، عرض کی اے رسول اللہ مُنَا اَیْنَا کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، آپ نے فرمایا: تیری بربادی ہوا ہے ابو جیفہ کیا میں تم کو رسول اللہ مَنَا یُنِیْنا کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ ابو بکر وعمر ہیں تیری ہلاکت ہوا ہے ابو جیفہ: میری محبت اور ابو بکر وعمر کا بغض مؤمن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

<sup>(</sup>۱)-المعجم الاوسط للطبراني ۹/۰۲۰ الشريعة للآجرى ه/۲۰ مجمع الزوائد ٤/٨٠٠ كنز العمال ١٣/١٢ تاريخ الخلفاء ١/٢٢، تاريخ الخلفاء ١/٢٢، تاريخ دمشق ٣٥٦/٢٠

## سب سے بہتر

ابوجیفہ بیان کرتے ہیں کہ:

كنت ارى ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد رسول اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى السَّم اللهِ الله عالم المؤمنين انى لم اكن ارى ان احدا من المسلمين بعد رسول الله سَلَّةُ مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مِ افيلا احدثك بافضل الناس كان بعد رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَل فقال: ابوبكر رضى الله عنه فقال: افلا اخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه و الله عنه و (١) ترجمہ: میں بہی سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندرسول اللہ من اللہ من اللہ عندلوگوں میں سب سے افضل ہیں ۔۔۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین میر انہیں خیال کہ رسول الله من الله عن الله عند مسلمانول مين كوئى آب سے افضل موء آب رضى الله عندنے فرمایا: کیا میں تجھے رسول اللہ منافیا کے بعدلوگوں میں سب سے افضل مخص بناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ،تو آب نے فرمایا: ابو بررضی اللہ عند، کیا میں تھے رسول الله منافية اورابوبكرك بعدلوكول مين سب يهر شخص نه بناؤن؟، مين نے كها: بال تو فرمایا:عمر رضی الله عنه ب

<sup>(</sup>١) — المسند لاحمد بن حنبل ١٨/٣ ا، السنة لعبد الله ٢٠٠٠٣

## ابوبكررضى اللدعنه ہر بھلائی میں آگے

حضرت على رضى الله عنه فرمات يين:

ترجمہ: اللہ کی متم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہر بھلائی کی طرف ہم نے ہمیشہ ابو بکر کو ہی آ گے بڑھتے ہوئے پایا۔

ابوبکروعمررضی التدعنہ مالوگوں کے لیے آسانی جائے تھے ابزی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

ان اب ابكر و عمر كانا في جنازة يمشيان امامها و على يمشى خلفها يمشى خلفها المشى خلفها المشى خلفها افضل ولكنهما سهلان يسهلان على الناس (٢)

ترجمه: بخشك ابوبكروعمررضى الله عنها ايك جنازه مين آكے اور حضرت على بيجھے

#### Marfat.com

<sup>(</sup>١)-المعجم الاوسط للطبراني ٥/ ٢٣١

<sup>(</sup>۲) – مسند البرّار ۱ / ۳۲۰ الاوسط لابن منذر ۹ / ۲۰۹ بالقاظ مختلفة، معجم ابن الاعرابي ۲ / ۲۹۱

چل رہے تھے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے فر مایا: دونوں جانتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ میں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

سالت على بن ابى طالب فقلت يا ابا الحسن ايهما افضل المشي حلف الجنازة او امامها فقال يا ابا سعيد و مثلک يسأل عن هذا فقلت ومن يسأل عن هذا الا مثلى اتى رأيت ابا بكر و عمر يمشيان امامها فقال رحمهما الله وغفرلهما اما والله لقد سمعا كما سمعنا ولكنهما كانا سهلين يحبان السهولة . الخ . (١) ترجم: مين في بن الي طالب سي سوال كيا: الي ابوالحن جنازه كي يجي چلنا أفضل بي يا آكة وصرت على رضى الله عند فرمايا: الي ابوسعيدا ى طرح كاسوال يوچها كياتو مين في حوال كي الله عند فرمايا: الله تعالى الله عنه وه بى ساجو بم في في وه بى ساجو بم في في الكين وه لوگول كي فاطر سهولت و آسما في كوجوب جافته شق -

<sup>(</sup>۱) – مستدالبزار ۱/۱۱۲

# حضرت ابوبكررضي اللدعنة جنتي بين

حضرت على رضى الله عنه فرمات يين:

ان النبى تَالِيْمُ كَان على حراء فتحرك، فقال: عشرة في البحنة، ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، وعبد الرحمن و سعد و سعيد بن زيدرضى الله عنهم اجمعين. (١) ترجمه: بي تركم تَالِيمُ عَارِحراء پر تَقِية آبِ تَالِيمُ فَي فَر مَايا: وس مِنتى بين كريم تَالِيمُ عَارِحراء پر تقية آب تَالِيمُ فَر مايا: وس مِنتى بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بين

حضرت ابوبكررضى الله عنه في رسول الله منظم كاطريقه بى ابنايا

عبدالرحمان بن ابى لىلى قرمات يى كد:

میں نے حضرت علی رضی اللہ عندسے سنا آب رضی اللہ عند قرماتے ہیں:

اجتسمعت انسا، و فساطمة، والبعباس، و زيد بن حارثة، فقال

<sup>(</sup>۱)-المسند البزار ۱/۰۰۰

مئونتى، فان رايت يا رسول الله عَنْيُمُ ان تامرلى بكذا و كذا وسقا من طعام، فافعل؟ فقال رسول الله عَنْيُمُ : افعل، فقال زيد بن حارثة : يا رسول الله عَنْيُمُ كنت اعطيتنى ارضا، كان معيشتى منها، ثم قبضتها، فان رايت ان تردها على، فقال رسول الله عَنْيُمُ نفعل ذاك، فقلت يا رسول الله و عَنْيُمُ ان رايت ان تولينى هذا الحق الذى جعله الله فى كتابه من هذا الخمس فاقسمه فى مقامك كى لا ينازعنى احد بعدك فافعل فقال رسول الله عَنْيُمُ نفعل ذاك، فؤلانيه رسول الله عَنْ عياته وسول الله عَنْ عياته من هذا الخمس فاقسمه فى مقامك كى لا ينازعنى احد بعدك فافعل فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ عياته الله عَنْ عياته ولانيه ابو بكر رضى الله عنه فقسمته فى حياته ثم ولانيه ابو بكر رضى الله عنه فقسمته فى حياته ثم ولانيه ابو بكر رضى الله عنه فقسمته فى الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى حياته الله عليه الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى حياته اله ولانيه ابو بكر رضى الله عنه فقسمته فى الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى حياته الله عنه فقسمته فى اله فقسمته فى ال

ترجہ: میں، فاطمۃ عباس اور زید بن حارثہ اکھے ہوئے، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ ظافیۃ میری عمر کانی گزر چکی ہے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، مشقت بھی بہت ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے لیے اس، اس طرح کھانے کے ایک وسن کا تھم فرمادیں تو کیا میں ایسا کرلوں؟ تو آپ نے فرمایا: کرلیں، پھر زید بن حارثہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ظافیۃ آپ نے جھے زمین عطافر مائی میری معیشت بھی اس سے تھی پھر آپ نے واپس لے لی اگر بہتر لگے تو آپ جھے لوٹادیں، رسول اللہ ظافیۃ نے فرمایا: ہم ایسا ہی کریں گے، پھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اللہ ظافیۃ نے فرمایا: ہم ایسا ہی کریں گے، پھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے عرض کی: یا رسول اللہ ظافیۃ جھے اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ خمس میں سے لی جائے تو آپ کی عرض کی: یا رسول اللہ ظافیۃ جھے اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ خمس میں سے لی جائے تو آپ کی عبر میں اس کونشیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد جھے سے کوئی جھڑا نہ کرے عبد جھے سے کوئی جھڑا نہ کرے عبد جھے سے کوئی جھڑا نہ کرے

<sup>(</sup>١) - مسند البزار ١ / ٢٨١، الأمؤال لابن زنجوية ٣ / ٤٣

آبِ مَنَّا اِنْ مَا اِنْ الله الله الله مَنْ الله مَنْ

## لوگول میں سب سے بہادر

حضرت على رضى الله عندنے خطبه ديتے ہوئے ارشادفر مايا:

ايها النساس اخبروني باشجع الناس قالوا او قال قلنا يا امير المؤمنين قال اما انى ما بارزت احداالا انتصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال: ابوبكر رضى الله عنه لما كان يوم بدرجعلنا لرسول الله تَالَيْنَا عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول اللهُ اللهُ الله الله احد من المشركين فوالله ما دنا منه الا ا بو بكر شاهرابالسيف على راس رسول الله تُخْيَمُ لا يهوى اليه احد الا اهوى اليه فهذا اشجع الناس فقال على :ولقد رايت رسول الله نَا يَكُمُ و اخذته قريسش فهلذا يسجاه و هذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الآلهة الها واحدًا قبال : فوالله ما دنا منه احد الاابو بكر يضرب هذا و يجاه هــذا ويـلتـلتل هذاوهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله ثم دفع على بسردة كسانست عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: انشدكم بالله امؤمن آل فرعون خير ام ابوبكرفسكت القوم فقال: الا تسجيبوني فوالله لساعة من ابي بكرخير من مل = الارض من

مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم ايمانه و هذا رجل اعلن ايمانه. (١) ترجمہ: اےلوگو: مجھے میں تاؤ کہلوگوں میں سب سے بہادرکون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے جس سے بھی مقابلہ کیا اس سے انتقام لے لیا مجھے بہادر محض کا بتا کیں ، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے تو آپ رضی الله عندنے فرمایا: ابوبکر ہیں، جب بدر کے دن رسول الله مَالَّيْنِمُ کے لیے ہم نے خیمہ الگایا اور کہا،کون ہے جو رسول الله منافقہ کے باس رہے تا کہ کوئی مشرک قریب نہ آے،اللد کی مابوبر ہی تلوارسونت کر بلند کرتے ہوئے رسول الله منا الله منا الله کا الله منا الله منا الله منا الله کئے، پھر جو بھی قریب آتا آپ اس سے مقابلہ کرتے، یہ بیں سب لوگوں میں سے بها در وشجاعت والی شخصیت ( معنی حضرت ابو بکر صدیق ) بھر حضرت علی فر ماتے ہیں ، میں نے رسول الله من فیل کواس حال میں دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے بھی ادهر بھی ادھر تھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے سب خدا ؤں کو ایک ہی خدا بنالیا، پھر فرماتے ہیں: اللہ کی متم حضرت ابو بکر کے سواکوئی بھی قریب نہ ہوا، آب رضی اللہ عنہ بهی ایک کو ماری بیمی دوسرے کو پکڑ کر تھسٹتے اور کہتے: بتمہاری تناہی ہوتم ایسے خص کو ماررہے ہوجو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے، پھرجو آپ برجا در تھی وہ آپ نے بکڑی اور روتے ہی جارہے منے بیہاں تک کرریش مبارک تر ہوگئی ، پھر حصرت علی نے فرمایا: ميس تم كوشم ديتا بهول اور

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱/٤٤٤، مجمع الزوائد ۱/٤٤٨، كنز العمال ۱۲/ ۱۲٥٥، الرياض النضرة :۳۳

سوال کرتا ہوں کہ: آل فرعون کا مؤمن بہتر ہے یا ابو بکر؟ سب خاموش رہے، تو فر مایا: جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی تتم ابو بکر کا ایک لحمہ آل فرعون کے مؤمن سے بہت بہتر ہے، انہوں نے ایمان چھیا یا اور انہوں (ابو بکر) نے ظاہر کیا۔

جس کورسول الله سالیم مقدم کریں اے کون مؤخر کرسکتا ہے حضرت سعید بن مینب فرماتے ہیں:

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عندابو بکر کی بیعت کے لئے حاضر ہوئے، بیعت کی پھر انصار کی بات سی تو حضرت علی کرم اللہ وجھہ نے فر مایا: اے لوگو: تم انہیں کیوں مؤخر سمجھتے ہوجن کورسول اللہ مُؤافیز کم نے مقدم کیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیّب فرمائتے ہیں: حصرت علی رضی الله عنه نے ایسا کلمه ارشاد فرمایا جوکسی اور نے ہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)-کنز العمال ۱ /۱۰مشرح اصول اعتقاد اهل السنة ۲ / ۲۲ مسند اهل بیت ص۷۰۹

# سب سے معزز وبلند درجہ اور دین کو قائم رکھنے والے

### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

ان اكرم الحلق من هذه الامة على الله بعد نبيها وارفعهم درجة ابوبكر لجمعه القرآن بعد رسول الله مَا الله مع قديم سوابقه و فضائله . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی کے نزدیک اس امت میں نبی کریم مُنَافِظِ کے بعد سب سے معزز اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ مُنَافِظِ کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ مُنَافِظِ کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور دین کوقائم رکھا با وجوداس کے کہ آپ قبول اسلام اور فضائل میں مقدم ہیں۔

## رسول الله صَالِيْدِيم عِيدَ مِنْ الله

حضرت الليد بن صفوان صحابي رسول مَنْ النَّيْمُ فرمات بين:

لما توفى ابوبكر رضى الله عنه سجى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء و دهش كيوم قبض رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله على بن ابى طالب كرم الله وجهه مسترجعا مسرعا وهو يقول اليوم انقطعت

<sup>(</sup>۱) - كنز العمال، مسند اهل بيت ۲۰۹

خلافة النبوة حتى وقف على بأب البيت الذي هو فيه ابوبكر، فقال: رحمك الله يا ابا بكر كنت اول القوم اسلاما و اخلصهم ايمانا و اشدهم يقينا وأخوفهم لله واعظمهم غناء واحوطهم على رسول الله مَنْ الله مَنْ الديهم على الاسلام و آمنهم على اصحابه و احسنهم صحبة و افضلهم مناقب و اكثرهم سوابق وارفعهم درجة و اقربهم من رسول الله مَنْ ال اشرفهم منزلة فجزاك الله عن الاسلام و عن رسوله و عن المسلمين خيرا صدقت رسول الله عَلَيْكُم حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جآء بالصدق محمد و صدق به ابوبكر واسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة اكرم المصحبة والمنزل عليه السكينة رفيقه في الهجرة ومواطن الكربة خلفته في امته باحسن الخلافة حين ارتدت الناس فقمت بدين الله قياما مالم يقمه خليفة نبى قط فوثبت حين ضعف اصحابك ونهطت حين وهنوا ولزمت منهاج رسوله ..... وسكت الناس حتى قبضى كبلامه ثم بكي اصحاب رسول الله تَالَيْمُ وقبالوا صدقت يا ابن عم رسول اللهُ مَنْ الله

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۲/۲۲ – ۲۳

ترجمه: جب حضرت ابو بكر صد يق رضى الله عنه كا وصال مواتو آب كو كير \_ ين کیبٹا گیا بھر بورا مدینہ رونے کی آواز سے گوئے اٹھا اور الی دہشت تھی جیسی رسول الله مَنَا يَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عنه جلدى جلدى انا لله وأنا اليه راجعون پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے کگے آج خلافت نبوت منقطع ہوگئ حتی کہ آب اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ تص فروایا: اے ابو بر اللہ تعالی آپ پر رحم کرے آپ سب سے پہلے اسلام لائے، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور یقین میں پختہ، اللہ تعالی سے سب سے زياده ورنے والے اورسب سے زياده عنى ، رسول الله منافظ كے معامله ميں سب سے زياده احتياط كرنے والے، اسلام كى طرف سب سے زياده راغب اوراسينے ساتھيوں میں سب سے زیادہ امانتدار، اچھی صحبت، اعلی مناقب، سبقت لے جانے والے، بلند درجهاور رسول الله مَنْ فَيْنَام كے سب سے زیادہ قریبی ،اور ہدایت ،خلافت،علامت میں رسول الله نظافيم كى سب سي زياده مشابه، رسول الله نظافيم كزد كيسب سي بلند مرتب اوراعتباروالے نقے، اللہ تعالی آپ کواسلام، رسول اللہ من اللہ من الوں سے بھلائی کی بہترین جزادے جب لوگوں نے رسول الله مَالَيْظِم كوجھٹلايا تو آپ نے تقديق كى اللدتعالى في اين كتاب مين آب كواسم صديق سيموسوم كيا فرمايا(: والسذى جسآء بالصدق) ست مراد تمر مَنْ الله اور و صدق به ست مرادا بو بكررضى الله عنه بين، آب نے اس وقت رسول الله مَنْ الله عَنْ كاسماتھ دیا جب لوگوں نے تنجوسی كی اورآپ اس وفت کھڑے ہوئے جب لوگ بیٹھ گئے ،سخت کھات میں آپ نے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ برسکون نازل کیا گیا، ہجرت اور مشکل مقامات بر

آپ مُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ کَ رِفْق دے، امت کے لئے خلافت کا حق ادا کیا، جب لوگ اسلام سے پھرنے لگے تو آپ نے اس طرح قائم رکھا کہ کی نبی کے خلیفہ نے ایسانہ کیا، آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا جب لوگ کمزور ہونے لگے، جب لوگ ست ہونے لگے تو آپ نے جب لوگ ست ہونے لگے تو آپ نے چتی دکھائی، اور رسول اللہ مُنَّافِیْم کے طریقہ مبارکہ کولازم پکڑا مونے میاں تک کہ آپ نے کلام پورافر مایا پھر صحابہ کرام رضی الله عَنْ اللهِ ا

## اسلامی نظام آب کے سبب سے

حضرت عبداللد بن عمروضي الله عنه فرمات بين:

لما ندر ابوب کررضی الله عنه الی ذی القصة فی شان اهل الردة واستوی علی راحلته اخذ علی بن ابی طالب بزمام راحلته وقال الردة واستوی علی راحلته اخذ علی بن ابی طالب بزمام راحلته وقال نالی این یا خلیفة رسول الله تُنْفِرُاقول لک ما قال لک رسول الله تَنْفِرُاقول لک ما قال لک رسول الله تَنْفِرُاقو الله تَنْفِرُاقو الله تفسک وارجع الی الله تَنْفِرُاقو الله لئن فجعنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا. (۱) المدینة فو الله لئن فجعنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا. (۱) ترجمه: جب ابوبررضی الله عنه فتنارتداد کے معاملہ کے لئے نکے، اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت علی رضی الله عنه فرقت آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور فر مایا: اے سوار ہوئے تو حضرت علی رضی الله عنہ فرقت آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور فر مایا: اے

<sup>(</sup>۱) - كنز العماال ٥ / ٦٦٥

رسول الله من الله من المال جارے بیں بیں آپ سے دہ بات کہدر ہا ہوں جورسول الله من الله

# آب سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا

حضرت على رضى الله عندرسول الله من الله من الله عندم مات بين:

فقام مقامه ابوبكرالصديق، فوالله يا معشر المهاجرين ما رايت خليفة احسن اخذا بقائم السيف يوم الردة من ابى بكر الصديق يومئذ قام مقاما احيا الله به سنة النبى الله فقال: والله لو منعونى عقالا لاجاهد نهم في الله فسمعت و اطعت لابى بكر و علمت ان ذلك خير لي، فخرج من الدنيا خميصا، وكيف لا اقول هذا في ابى بكروابو بكر ثانى اثنين وكانت ابنته ذات النطاقين يعنى اسماء تتنطق بعباء ة له، و تخالف بين راسه وما معها يعنى رغيفين في نطاقها فترو بهما الى محمد المنظم وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث بهما الى محمد المنظم وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث نسوة و اربعة رجال كلهم او ذي في الله و في رسول الله المنهم، وتجهز رسول الله المنهم، وتجهن المناهم، وتجهن المناهم المنهم، وتجهن المناهم، وتجهن المناهم المناهم، وتجهن المنهم، وتجهن الله المنهم، وتجهن المناهم اله ومعه يومنذار بعون الفافد فعها به الله المنهم، وتجهن المناهم، وتجهن الله المنهم، وتجهن المناهم، وتجهن الله المنهم، وتجهن الله المنهم، وتجهن الله المنهم، وتجهن الله والمنهم المناهم، وتجهن الله والمناه والمناه والمنه المناهم، وتجهن الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم، وتجهن الله المناهم المناه المناهم المناهم

الى رسول الله مَنْ يَعْمِ فهاجر بها الى طيبة. (١)

ترجمه آب سَنَا لَيْهِم كَي جُله حضرت الوبكر خليفه نامزد ہوئے، الله كى سم اے كروه مهاجرين ابوبكرصديق رضى الله عنه جيسا بهترين خليفه ميں نے آج تک نہيں ديکھا جس نے فتندار مذاد کے موقع برتکوار تان لی اس دن سے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول الله مَنَا يَيْنَا كَ حُطر يقدمباركه كوحيات بخشى ب-حضرت ابوبكررضي الله عنه نے فرمایا: الله ك فتم اكر بحصابك رى سے بھى منع كيا كيا تو ميں اس سے الله كى راہ ميں جہاد كروں گا، حضرت علی فرماتے ہیں ہیں میں نے سنا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی اطاعت كى، ميں نے جان ليا كەميرے كئے يهى بہتر ہے، پس آپ دنياستے بھو كے اور خالى پیٹ تشریف کے گئے تو کیے میں ان کی شان بیان نہ کروں ،حضرت ابو بکر لقب ٹانی اثنین سے ملقب شے، آپ کی بیٹی (حضرت اساء) ذات النطاقین سے ملقب تھیں ا آب رضی الله عنهانے ڈوسیٹے کے کناروں کے ساتھ روٹیاں باندھ دیں، رات کے وفت رسول الله من في المرف بجهوا و بي چريس يول كيول نه كبول السير من الله عنه نے سات لوگوں میں سے تین عورتوں اور جارمردوں کوآ زاد کروایا،ان سب کو ذات ، باری تعالی اور رسول الله من فی برایمان لائے کی وجہ سے تکلیف دی تی وان میں سے بلال بھی متھ آپ نے اپنے مال کے ساتھ جالیس ہزار اور جو کھ یاس تھا جنگ کی تیاری کے لئے رسول الله من فیل کو دے دیا، اور آب من فیل کے ساتھ مدینه طیب کی طرف ہجرت مجھی کی۔

<sup>(</sup>۱) – كنز العمال ٥٠/ ٧٢٠

# حضرت ابوبكررضى الثدعنه كى بيعت سنا تكارنيس كيا

### امام محد بن سرين فرمات بين:

لما بويع ابوبكر أبطأ على عن بيته، وجلس في بيته فبعث اليه ابوبكر ما ابطأ بك عنى أكرهت امارتى؟ فقال على: ما كرهت امارتك ولكنى آليت الاأرتدى ردائى الاالى صلاة حتى اجمع القرآن. (١)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاخیر ہوئی اور گھر ہیں ہی رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا اور فر مایا، کس وجہ سے میر کی بیعت میں تاخیر ہے؟ کیا میر کی امارة نا پیند ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے آپ کی خلافت کو نا پیند نہیں کیا لیکن میں نے تشم کھا لی تھی کہ جب تک قر آن کر یم جمع نہ کر لوں تب تک نماز کے علاوہ بھی جا در نہیں اور ھاؤں گا۔

<sup>(</sup>١) — الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١/٢٩٨٨ الرياض النضرة ١/٧١١

# التدنعالى كنزد بك ابوبكررضى التدعنهسب سيبهز

### حضرت على رضى الله عنه عنه كما كميا:

الاتستخلف قال لا استخلف ولكنى اترككم كما تركنا رسول الله عَلَيْظُ فقلنا يا رسول الله عَلَيْظُ الا رسول الله عَلَيْظُ الله على رسول الله عَلَيْظُ في الله فينا تستخلف فقال: ان يعلم الله فيكم خيرا استعمل عليكم فعلم الله فينا خيرا فاستعمل علينا ابا بكر . (١)

ترجمہ: کیا آپ خلیفہ بیں بین گے؟ ،فر مایا : نہیں ، بین کم کواس حالت پر چھوڑ رہا
ہوں جس طرح رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ

اور حضرت علی رضی الله عندسے بیجی مروی ہے آپ نے فر مایا: میں تم کواس حال میں چھوڑوں گا کہ اللہ نقالی تم میں سے بہتر پرتم کوجمع فر مائے گا۔

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ١/٢٢، مختصر الموافقة:٥٥

## ابوبكر رضى الله عنه پخته دل والے لے

### ابوشر یحفر ماتے ہیں:

سمعت علیا علی المنبریقول: ان ابا بکر مثبت القلب. (۱) ترجمه: میں نے منبر پر حضرت علی رضی اللّه عنه سے سنا آپ فر مار ہے تھے: بے شک حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه پخته دل والے ہیں۔

## مج کے لیے بطور امیر مقرر

امام ابن اسحاق فرماتے ہیں:

رسول الله من ا

ثم بعث ابسا بكر اميرا على الحج في سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من اهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج ابوبكر و من معه من المسلمين، و نزلت برأة في نقض ما بين رسول الله تَعْفَيْمُ والمشركين من العهد الذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/١٦

وقال ابن اسحاق: فحرج على بن طالب على ناقة رسول الله كَاليَّا الله كَاليَّا الله كَاليَّا الله كَاليَّا الله كَاليَّا الله كَاليَّا الله كَالله كَالله عَلَيْه الله كَالله كَالله عَلَيْه الله كَالله الله كَالله عَلَيْه الله كَالله عَلَيْه الله كَالله كَالله كَالله عَلَيْه الله كَالله كَالله عَلَيْه الله كَالله كَالله كَالله عَلَيْه الله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَا كَالله كَالله كَالله كُلّ كَا كُلّ كُلّ كَالله كَا كُلّ كَال

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 9 ھے کو جے لئے امیر بنا کر بھیجا گیا تا کہ مسلمان جے اواکرلیں ، اور مشرک اپنی اپنی جگہر ہیں ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے ، اور سورہ برائت اس معاہدہ تو ڑنے کے بارے میں نازل ہوئی جورسول اللہ منافیق اور مشرکین میں تھا ، ابن اسحاق فرماتے ہیں : حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وسول اللہ منافیق کی عضبا ء اونٹی پر سوار ہوکر نکلے ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوراستے میں پالیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا: امیر یاما مور؟ (آپ امیر بن کرآئے یا میری اطاعت میں بی رہیں گے ) تو حضرت امیریاما مور؟ (آپ امیر بن کرآئے یا میری اطاعت میں بی رہیں گے ) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ما مور (آپ کی اطاعت میں ) پھر دونوں چل

<sup>(</sup>١) - دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٧٨

# رسول الله صلى الله على الله عل

ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مثالیقیا کی جگہ آپ کا کپڑا لے کر سوئے ہوئے نتھے:

<sup>(</sup>١) - مسند احمد ٢ / ٤٣٧ ، الشريعة للآجرى ١٤١/٤

# كتاب الله مين امارت صديق اكبر رضى الله عنه

## حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

والله أن امنارة ابى بكر و عمر لفى كتاب الله: (واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا)، قال لحفصة: ابوك و ابوعائشة واليا الناس من بعدى، فاياك عن تخبرى احدا.

قال الهندى: (عدو العشارى وابن مردوية وابو نعيم في فضائل الصحابة كر).(١)

ترجمہ: اللہ کی شم ابو بکر وعمر کی حکومت (کاذکر) قرآن مجید میں موجود ہے: (اور نبی نے کسی ایک زوجہ کو فی طور پر بیہ بات بتائی) لیعنی نبی کریم مظافیا نے حضرت حفصہ سے میں کہا تھا کہ: آپ کے والد اور عائشہ کے والد میر بے بعد لوگوں کے خلیفہ ہوں گے کسی کو بھی بیہ بات بتانے سے گریز کرنا۔

# التدكي فتتم ابو بكررضي التدعنه بني بهتريس

حضرت على رضى اللَّدعنه قر مات عنين:

ترجمہ: اللہ کی متم رسول اللہ منافظیم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

## رسول الله متل الله متل الله متل المعدا بو بكر رضى الله عنه بى فيصل كري ك

سهل بن الي ضيم مرمات ين

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

ارجع الى النبى النبى المنافية فساله ان أتى على ابى بكر أجله من يقضيه؟ فأتى الاعرابى النبى النبى النبى الله فساله فقال: (يقضيك عثمان)، فقال على للاعرابى: ائت النبى المنافية فسله ان أتى على عثمان أجله فمن يقضيه؟ فسأله فقال النبى المنافية (اذا اتى على أبى بكر أجله، وعمر، وعثمان فان استطعت ان تموت فمت) (١)

ترجمہ: اعرابی نے بی کریم مُنافیظ کی ایک مدت تک بیعت کی ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم مُنافیظ کی بارگاہ میں جا و اور عرض کرو کہ اگر آپ کی مدت پوری ہوگئی تو پھر فیصلے کون کرے گا، وہ اعرابی آیا اور بہی سوال کیا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: ابو بکر کریں گے ۔ پھر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ساری بات بنائی ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ ہی بات کہہ کر بھیجا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر ہیں تو فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان ندر ہیں تو شخص سے ہوسکا تو تو بھی ندر ہیں۔

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بليان ١/٧

## اللّٰدنعالی نے صدیق اکبررضی اللّٰدعنه کوہی مقدم کیا حضرت علی رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں:

ترجمہ: مجھے رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا: میں نے تبین باراللہ نتعالیٰ سے آپ کی تفذیم کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے علاوہ انکار فرمادیا۔

### آب رضى الله عنه برد بار تنظي

حضرت على رضى الله عنه فرمائة بين:

كان ابوبكر رضى الله عنه اواها حليماوكان عمر مخلصا نساصحالله فنصحة والله ان كنا اصحاب محمد من ونحن متوافرون....الخ.(٢)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے در دمند، برد باریتے اور عمر مخلص،اللہ کی ذات کی خاطر خیرخواہ بتھے،اللہ کی شم جمہ مُلِیَّ اللّٰہ کے ساتھی بتھے اور بہت تھے۔

<sup>(</sup>١) - تاريخ بغداد ١٨/٥ ١، تاريخ الخلفاء ١/٣٨، الرياض النضرةص ٢٧٥

<sup>(</sup>۲) - امالی ابن بشران ۱ /۱۸۷ ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۲ /۱۰۹ ، کنز العمال ۲۴ / ۲۶

# بهم حضرت ابو بكررضى الله عنه سيراضي بين

#### نزال بن سبره کہتے ہیں:

واقفنا من على بن ابى طالب كرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس و مزاحا فقلنا : يا امير المؤمنين حدثنا عن اصحابك،قال : كل اصحاب رسول الله تَالَيْنَا اصحابى،قلنا حدثنا عن اصحابك خاصة،ما كان لرسول الله تَالَيْنَا صاحب الاكان لى صاحبا،قلنا حدثنا عن ابى بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله عزوجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد تَالِينا ورضيناه لدنيانا. (١)

ترجمہ: ایک دن ہمیں پت چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش مزاجی اور مزاح کے موڈ میں ہیں ہیں ہی جائے ہیں ہیں ہے ہتا ہے میں ہی ہا ہے امیر المؤمنین اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بتا ہے تو آپ نے فر مایا: رسول اللہ منافی کے تمام صحابہ میر ہے دوست ہیں، ہم نے عرض کی: کچھ خاص دوست ہیں، ہم نے عرض کی: کچھ خاص دوستوں کا بتا ہی تو آپ نے فر مایا: جو بھی رسول اللہ منافی ہی ہیں میرے دوست ہیں، پھر ہم نے کہا: ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتا کیں

<sup>(</sup>١)-الشريعة للآجري٣/٢١٠

آپ نے فرمایا: بیدہ وضحص ہیں جن کا نام اللہ تعالی نے جبر میل علیہ السلام اور محمد منافیق اس کے ذبان اقدس سے صدیق رکھاوہ رسول اللہ منافیق کے خلیفہ تھے، آپ منافیق ان سے دبنی معاملات میں راضی تھے تو ہم دنیاوی معاملات میں ان سے راضی ہو گئے۔

# ہم نے معاملہ ابو بررضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا

حضرت حسن فرمات بي كدخضرت على رضي الله عندف فرمايا:

ولکن نبیکم نبی رحمة، لم یمت فجاة، ولم یقتل قتیلا، مرض لیالی و ایاما، وایا ما ولیالی، فیأتیه بلال فیؤذنه بالصلوة، فیقول مروا ابا بکر فلیصل بالناس، وهو یری مکانی فلما قبض رسول الله کالیم نظرنا فی أمرنا، فاذا الصلوة عضد الاسلام وقوام الدین فرضینا لدنیانامن رضی رسول الله کالیم لدیننا فولینا الأمر ابا بکر. الخ (۱) ترجمه: کیک ترجمه: کیک نبی عرجمت بین اچا تک ان کا وصال بین بروا، نه بی و و ترجمت بین اچا تک ان کا وصال بین بروا، نه بی و و ترجمت بین اچا تک ان کا وصال بین بروا، نه بی و و ترجمه کی و ترجمه بال نمازی اذان کے لیے آئے تو آپ کالیم کے کے وہ کی دن اور را تیں بیار ہے، بلال نمازی اذان کے لیے آئے تو آپ کالیم کے فرمایا: ابو بکر کو تھم دیں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا کیں، جب رسول

<sup>(</sup>۱) - الشريعة للآجرى ٢١٢/٣

الله من الله من الله عن الموريس في البيخ معامله مين غوركيا، جب نماز اسلام كاركن اور دين كى بنياد ہے تقویم دين امور ميں رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عند كے حضرت ابو بكر رضى الله عند سے راضى ہو گئے اور معاملہ حضرت ابو بكر رضى الله عند كے سپر دكر ديا۔

## ابوبکروعمررضی الله عنهمادین میں ایسے جیسے سرکے ساتھ ' کان اور آئکھیں

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

أن رسول الله تَلْقَيَّمُ اراد ان يرسل رجلا في حاجة مهمة وابو بكر وعمرعن يمينه و عن يساره، فقال على رضى الله عنه: ألا تبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. (1)

ترجمہ: رسول اللہ منافیز کے ایک شخص کو ضروری کام کے لئے بھیجنے کا ارادہ فر مایا،
ابو بکر، وعمر آپ کے دائیں، بائیں موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیا
آپ ان دو کو نہیں بھیجیں گے تو آپ منافیز کے نے فر مایا: میں ان دونوں کو کیسے بھیجوں میہ
دونوں تو اس دین میں ایسے ہی ہیں جیسے سرسے کا ن اور آئکھ۔

<sup>(</sup>٢)-الشريعة للآجرى ٣/٣ه٤

# آب رضى الله عنه كاسارا كهرانه مسلمان تفا

حضرت علی محضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنبما کے متعلق فرماتے ہیں:

اسلم ابواه جميعا و لم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين ابواه غيره. (١)

ترجمہ: آپ کے والدین اسلام لائے اور بیصفت مہاجرین صحابہ میں ہے کسی اور میں جمع نہیں تھی۔ میں جمع نہیں تھی۔

ابوبکروعلی رضی الله عنهمازیارت فیرنبی مثلظیم کے لیے استھے داخل ہوئے استھے داخل ہوئے

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنه فرمات بين:

جآء ابوبكر وعلى يزوران قبر النبى مَثَانَّيَّا بعد وفاته بستة ايام فقال على بكر تقدم يا خليفة رسول الله مَثَانَيْم فقال ابوبكر: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَثَانَيْم يقول على منى كمنزلتى

<sup>(</sup>١) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٣١

من ربى فقال على: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَا يقول على من أحد الا و قد كذبنى غير أبي بكر ومامنكم من أحد يصبح الا على بنابه ظلمة الا باب أبى بكر فقال أبو بكر: سمعت رسول الله مَا يَتَهُمُ يقوله قال: نعم، فأخذ ابوبكر بيد على و دخلا جميعا , خرجه ابن السمعان في الموافقة. (١)

ترجمہ: حضرت الوبكر اور حضرت على رضى الله عنها نبى كريم على الله عنها كو حصل كے چھے دن آپ على الله عن الله عنها كے الله عنها كے الله عنها كے حضرت الوبكر سے كہا: اے رسول الله على الله عنها كے خليفة آ كے تشريف لا كيں تو الوبكر رضى الله عنها كو فرمايا: ميں اس شخص سے آ كے نہيں ہوسكتا جس كے بارے ميں رسول الله على الله عنها كو فرماتے ہوئے سنا كہ: على كا موتبہ مير سے نزد يك يوں ہى ہے جيسے مير امير سے الله كا في الله عنها كو فرماتے ہوئے سنا كہ: على كا موتبہ مير سے نزد يك يوں ہى ہے جيسے مير امير سے الله كا موتبہ مير سے نزد يك يوں ہى ہے جيسے مير امير سے الله كا موسكتا ہو حضرت على رضى الله عنه نے فرمايا: ميں بھى الله عنها كو فرماتے ہوئے سا: تم سب نے ابوبكر كے سوا ميرى تكذيب كى ، ابو بكر كے سوا باقى سب كے درواز دوں پر صبح تار يكى ہوتى ، حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنہ نے آپ كا ہوتے ، كی سا؟ تو حضرت علی نے فرمایا: باں ، حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنہ نے آپ كا ہاتھ بكر ااور دونوں اکشے داخل ہوئے۔

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ١/٢٥

# حضرت ابوبكررضى الثدعنهم بإن اور عظيم ترتض

### امام معنی فرماتے ہیں:

ان ابا بكر نظر الى على بن ابى طالب (رضى الله عنهما) فقال: من سره ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم كَالْيَامُ واعظمه عنده منزلة فلينظر الى على بن أبى طالب فقال على لئن قال انه لأرأف الناس، وانه لصاحب رسول الله كال على الناس، وانه لصاحب رسول الله كار، وانه لأعظم الناس غناء عن نبيه كَالِيْمُ في ذات يده خرجه ابن السمان. (1)

ترجمہ: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا:
جس کو ایسی شخصیت دیکھنا اچھا گئے جو نبی کریم منافیظ کے زیادہ قریب، لوگوں میں سے
بردی مال و دولت والی، اور مرتبے والی ہوتو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو
د کیھے لے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں بیر (ابو بکر رضی اللہ
عنہ) سب سے بڑے مہر بان، و غار میں رسول اللہ منافیظ کے ساتھی اور نبی کریم منافیظ میں رسول اللہ منافیظ کے ساتھی اور نبی کریم منافیظ میں ۔

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ١/ ٩ ه

### ہر بھلائی میں آگے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی الله عنه نے بیان فرمایا:

لما أمر الله تبارك وتعالى رسول الله كَالْيَهُم ان يعرض نفسه على قبائل الارض خرج وانا معه وابو بكرفدفعنا الى مجالس العرب فتقدم ابوبكر وكان رجلا نسابة فتقدم ابوبكر وكان رجلا نسابة الخرب (1)

حضرت فاطمه رضى الله عنها كاجتازه اوركوني تبيس برطها سكتا

حضرت على بن حسين رضى الله عنه فرمات بين:

ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فحضرها ابوبكر وعمر

(۱)—الرياض النضرة ١/٣٥

وعدمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف فلما وضعت ليصلى عليها قال على رضى الله عنه: تقدم يا ابا بكر قال: وانت شاهد يا ابا الحسن قال: نعم تقدم فوالله لا يصلى عليها غيرك، فصلى عليها ابوبكر رضى الله عنهم اجمعين ودفنت ليلا. خرجه البصرى و خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجہ: مغرب اورعشاء کے درمیان حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہا کا وصال ہوات، حضرت ابو بکر وعمر وعثان وزبیر اورعبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے جب نماز جنازہ کی اوائیگی کے لئے آپ کی میت کور کھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو بکر آگے ہوں (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اب ابو بکر آگے ہوں (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بال آپ آگے تشریف لا کیں ، اللہ کی شم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھا نے گا چھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی شم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھا نے گا چھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی شم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھا نے گا چھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کورات کوؤن کیا گیا۔

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٨٢

## قیامت تک جو بھی ایمان لائے گااس کا اجرابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملے گا

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

سمعت رسول الله تُنْقِيم يقول الأبى بكر : يا ابا بكر ان الله اعطاك اعطانى ثواب من آمن به منذ خلق ادم الى ان بعثنى وان الله أعطاك ثواب من آمن بى منذبعثنى الى ان تقوم الساعة . خرجه النعلعى والملاء و صاحب فضائله. (١)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ من الله من آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہہ رہے تھے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہہ رب تھے اے ابو بکر: اللہ تعالی نے جھے تخلیق آ دم ہے میری بعثت تک جواس پرایمان الیا اس کا تو اب عطا کیا، اور اللہ تعالی میری بعثت سے قیامت تک جو جھے پرایمان لایا کے تھے تو اب عطا فرمائے گا۔

میراعمل رسول الله منگانیم اورا بوبکر رضی الله عنه جبیبا ہے حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

قد اخذ رسول الله مَنْ الله مَنْ السمجوس الجزية و ابوبكر و انا.

 $(\mathsf{f})$ 

ترجمه: رسول الله مَا يُعَيِّمُ اور الويكر اور ميل نے محوسيوں سے جزيدليا۔

خلاصہ بحث بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف حمیدہ اورصفات جمیلہ سے
آپ کو بہرہ ورکیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئیں۔ یقیناً وہ آپ ہی کا خاصہ
ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فیضان نبوت سے وافر حصہ عطا کر کے تمام صحابہ
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلیٰ، ذات وٹوع میں فاضل وممتاز، دنیاوی واخروی
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلیٰ، ذات وٹوع میں فاضل وممتاز، دنیاوی واخروی
کامیا بی کی بشارت، خلافت کی اہلیت وسیر دگی ، نیابت رسول کریم مظافی مضبوط ایمان
و دل ،امین و هادی و راہبر و راہنما اور نہایت ہی مہریان شخصیت جمیسی خوبیوں سے
سرفراز فرما کراہل جہاں سے ممتاز کر دیا۔انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری عظمتوں
و رفعتوں کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور بس۔
اللہ تعالیٰ اس حقیری کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لابي يعلى ١/٤٢٨ اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٥/٤٠٠ المسند الجامع ٣١/٣٧٢

## نديم بن صديق الملمي كي ديگر كتب

からと 一世に الشداور رسول 電影 とり か

اسلام كاتصوراجهاد

المحمد عصر حاضر میں اجتهاد (حاکل رکاوٹین اور طل کے لیے تجاویز)

اسلام كاتصوروى

الناور مخالفين قرآن

اسلام كانصوراء تكاف

الم مديث وسنت بحيثيت قانون جمت

الكام في ترك قر أت خلف الامام

المن مفظان صحت كاصول (سيرت الني سَيْنَا كاروشي مين)

المريم كااسلوب وظم

المربعت اطريقت اور حقيقت

الم م الوصنيف كي مجلس قانون شرى

المصادر و المراجع

| <u>C-7-7-7</u>        |    |
|-----------------------|----|
| القرآن الكريم         | 1  |
| كتب التفسير           | 2  |
| تفسير ابي السعود      | 3  |
| تفسیر ابن جریر الطبری | 4  |
| بحر العلوم            | 5  |
| الجامع لاحكام القرآن  | 6  |
| روح البيان            | 7  |
| زاد الميسر            | 8  |
| فتح القدير            | 9  |
| تفسير قشيري           | 10 |
| تفسيركبير             | 11 |
| الكشاف                | 12 |
| الكشف و البيان        | 13 |
| مجمع البيان           | 14 |
| مدارك التنزيل         | 15 |

|   | معالم التنزيل         | 16  |
|---|-----------------------|-----|
| H | النكت والعيون         | 17  |
|   | كتب الحديث            | 18  |
| T | اتحاف الخيرة المهرة   | 19  |
| t | الآحاد والمثاني       | 20  |
| İ | الاحاديث المختارة     | 21  |
| Ì | الاعتقاد              | 22" |
|   | امالي لابن بشران      | 23  |
|   | امالي المحالي         | 24  |
|   | -الاموال لابن زنجويه  | 25  |
|   | الاوسط لابن منذر      | 26  |
|   | جامع الاحاديث         | 27  |
|   | جامع الاصول لابن اثير | 28  |
|   | الجامع للترمذي        | 29  |
|   | الجامع الصحيح         | 30  |
|   | حديث خيثمة            | 31  |
|   |                       | -   |

| السلسلة الصحيحة         | 32 |
|-------------------------|----|
| سنن ابن ماجة            | 33 |
| سنن ابی داؤد            | 34 |
| السنن الكبرى النسائي    | 35 |
| السنن الكبرى للبيهقى    | 36 |
| السنن الصغير            | 37 |
| السنة لابن ابي عاصم     | 38 |
| السنة لعبد الله بن احمد | 39 |
| شبهات الرافضة           | 40 |
| شرح السنة               | 41 |
| الشريعة للآجرى          | 42 |
| شعب الايمان للبيهقي     | 43 |
| ظلال النجنة             | 44 |
| غاية المقتصد            | 45 |
| كنز العمال              | 46 |
| فضائل القرآن لابن كثير  | 47 |

| المستخرج لابى عوانة          | 48         |
|------------------------------|------------|
| مجمع الزوائد مع منبع الفوائد | 49         |
| المستدرك على الصحيحين        | 50         |
| المستخرج للطوسي              | 51         |
| المسند لابن ابي الجعد        | 52         |
| المستد لابي يعلى             | 53         |
| المسند لاحمد بن حنبل         | 54         |
| المسند لابي داؤد الطيالسي    | 55         |
| المسندللبزار                 | 56         |
| المسندالجامع                 | 57         |
| المسند للحميدي               | 58         |
| المسند الصحابة               | 59         |
| المسند لعبد الله بن مبارك    | 60         |
| مسند اهل بیت                 | 61         |
| مشكل الآثار                  | 62         |
| المصنف لابن ابي شيبة         | <b>@</b> 3 |

| المصنف لعبد الرزاق                    | 64 |
|---------------------------------------|----|
| المعجم الكبير                         | 65 |
| المعجم الاوسط                         | 66 |
| معرفة السنن والآثار                   | 67 |
| منهاج السنة النبوية                   | 68 |
| كتب علوم الحديث                       | 69 |
| تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى | 70 |
| تقريب التهذيب                         | 71 |
| تهذيب التهذيب                         | 72 |
| تهذيب الكمال                          | 73 |
| سير اعلام النبلاء                     | 74 |
| الضعفاء للعقيلي                       | 75 |
| لسان الميزان                          | 76 |
| المختصر في اصول الحديث                | 77 |
| المقدمة في اصول الحديث                | 78 |
| كتب السيرة                            | 79 |

| T    | الخصائص الكبرى             | 8.0 |
|------|----------------------------|-----|
|      | دلائل النبوة               | 81  |
|      | سبل الهدى والرشاد          | 82  |
| $\ $ | السيرة لابن اسحاق          | 83  |
|      | السيرة النبوية لابن كثير   | 84  |
| $\ $ | كتب التاريخ والطبقات       | 85  |
| 1    | الاستيعاب في معرفة الاصحاب | 86  |
| П    | اسد الغابة                 | 87  |
|      | اعلام الصحابة              | 88  |
|      | الاصابة في تمييز الصحابة   | 89  |
|      | الانتصار                   | 90  |
|      | البداية والنهاية           | 91  |
|      | , بغية الطلب في تاريخ حلب  | 92  |
|      | تاريخ الاسلام              | 93  |
|      | تاریخ بغداد                | 94  |
| . '  | تاریخ جرجان                | 95  |

| تاريخ الخلفاء                    | .96 |
|----------------------------------|-----|
| تاریخ دمشق                       | 97  |
| تاریخ مدینة                      | 98  |
| تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة    | 99  |
| التحفة السنية                    | 100 |
| تحفة الصديق                      | 101 |
| الحسام السلول                    | 102 |
| حليةالاولياء                     | 103 |
| الرياض النضرة في مناقب العشرة    | 104 |
| الصواعق المحرقة                  | 105 |
| الطبقات الكبرى                   | 106 |
| غاية النهاية في طبقات القراء     | 107 |
| الفضائل لابي بكر العشاري         | 108 |
| فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم | 109 |
| فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل      | 110 |
| القوائد البديهية                 | 111 |

| الكامل لابن عدى                            | 112 |
|--------------------------------------------|-----|
| مجموعة الفتاوى                             | 113 |
| مختصر تاریخ دمشق                           | 114 |
| مطلع القمرين                               | 115 |
| المعجم لابن العربي،معرفة الصحابة لابي نعيم | 116 |
| كتبشروحات                                  | 117 |
| تحفة الاحوذي                               | 118 |
| فتح البارى                                 | 119 |
| شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة         | 120 |
| شرح عقيدة الطحاوية                         | 121 |
| شرح نهج البلاغة                            | 122 |
| نزهة النظر في شرح نخبة الفكر               | 123 |
| كتب اللغة                                  | 124 |
| الصحاح في اللغة                            | 125 |
| القاموس المحيط                             | 126 |

#### هماری چند دیگر مطبوعات

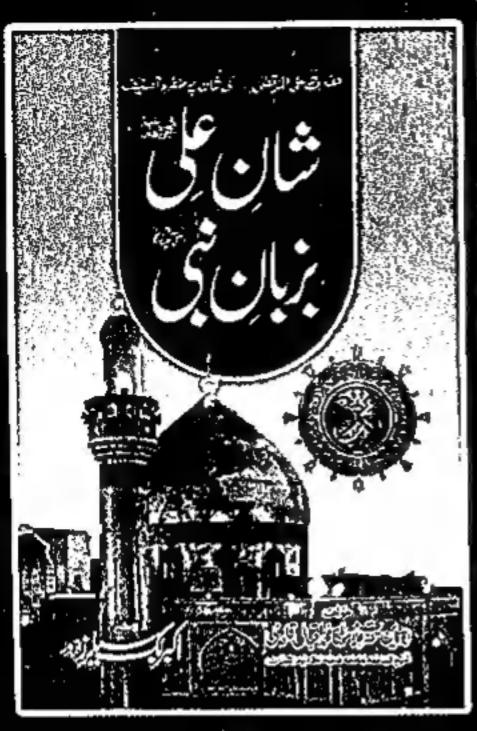

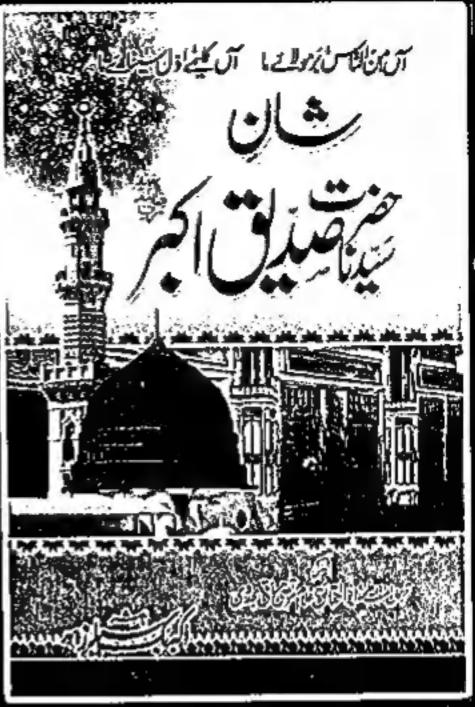









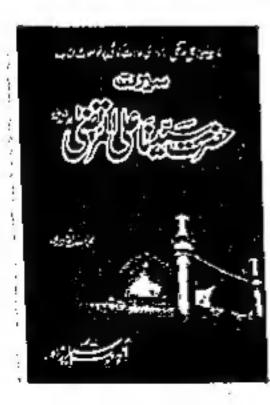





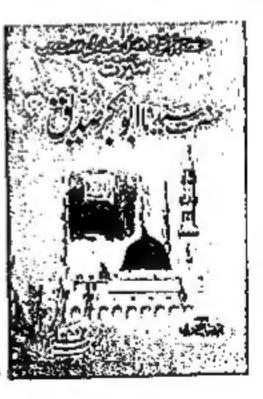

رُبِيْ مِنْ الْمِرْدِ Ph:37352022

البرار المساور

#### هماری چند دیگر مطبوعات

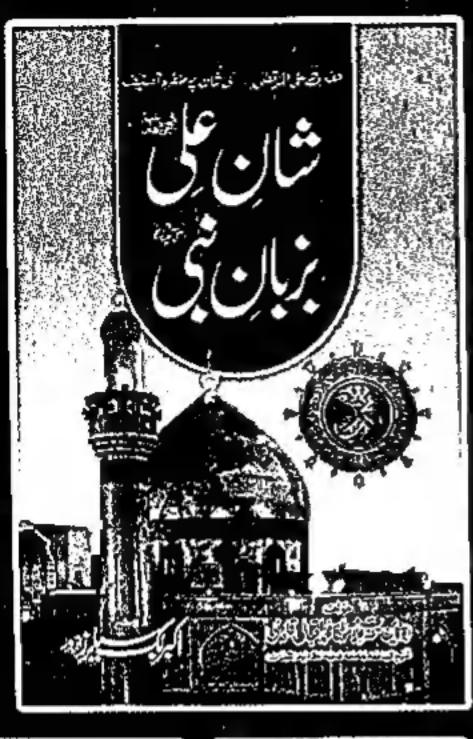

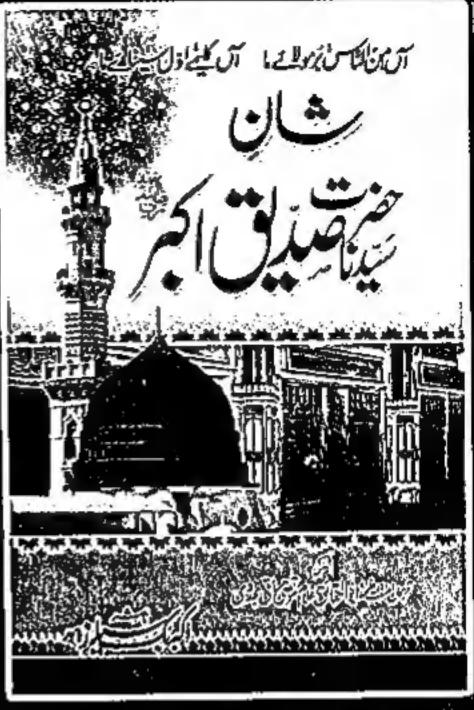









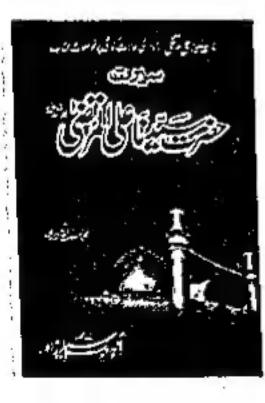





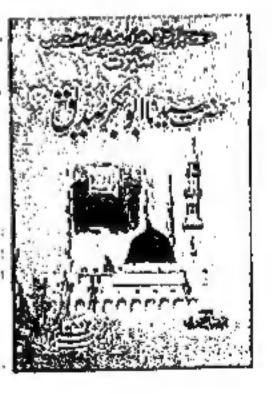

رُسِيْنِ مِنْ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِر مِد Ph:37352022

البرار المساور